

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety







## الكريكتوايذيتر نوت

#### "انقلابى تبديليّ

لاجوريس جماعت اسلامي كے تين روز و اجتماع نے يورے ملک سے آئے جماعت کے کارکنوں اور ووٹروں کے دلوں میں

جذبه اور ولوله تازه كرديا ٢- آپ كوفرورى ٢٠١٨ء ميس مولانا سراج الحق كاامير جماعت بنے سے يہلے اردو ڈائجسٹ كے ليے انٹرويو ياد ہو گا جس کے ذریعے بہت سے قارئین کوپہلی مرتبہ اُن کی سحرانگیز شخصيت كوجان كاموقع ملا - بظاهرشر ملي نظرا في اور دهيم لهج ميس مُفتلُوكر في والع مولاناسراج الحق كي شخصيت عام آوي كے ليے انے اندر بے بناہ کشش رکھتی ہے۔ اُن کا ماضی غربت کے اندھرول میں گزرا ۔ بریاں چرانے سے لے رمحنت مزدوری کرنے تک تمام مراحل سے گزر کروہ امارت کے منصب تک پہنچے ہیں۔ افعول نے خیبر پختونخواه میں وزرخزانہ کی حیثیت سے قابل قدر خدمات انجام دی ہیں۔ اُن کی پشت پر ایک فکری اور تنظیمی طاقت بھی موجود ہے۔ اِنہی ے ملی جلتی خصوصیات کی بنا پر ہی جائے بیچنے والے زیندرا مودی کو برنس ورلد اورعوام في بھارت كا اقتدار سونيا ب-

اجماع کے آخری روز مولانا سراج الحق نے اپنے خطاب میں موجودہ نظام کو بھی للکارا اور مودی کے علاوہ امریکی صدر اوباما بھی اُن کی شعلہ بیانی سے محفوظ شدرے۔ اُنھول نے عوام کوشکوے سے لبریز نصیحت بھی کی کہ دوٹ ڈالتے اوراینے نمائندوں کونتخب کرتے وقت شرافت ویانت اور ابلیت کی مسوئی پر بر تھیں۔ اور برطا کہا کہ جاری یشت پر بندوق ب ندووات .... انھوں فے عوام کے بے شار مسائل کا تفصیل سے ذکر کیا اور نوید دی کہ اسلامی نظام کے نفاذ ہی سے تمام مسائل حل ہوں گے اور دعویٰ کیا کہ ان کے باس اس نظام کو نافذ كرنے كے ليے ميم موجود إور تجربداور صلاحت بھى۔ان كے خطاب میں سیائی جھلک رہی تھی کیکن تقریباً ای طرح کے انقلاب کا وعوىٰ واكثر طاہر القادري اور عمران خال بھي كررہے ہيں .....

مرسوال بيرب كدير" تبديلي "إ"انقلاب" كي لايا جاع؟ دراصل جارا معاشرہ کسی بھی طرح کی انقلابی تبدیلی کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہمارا مضی اس بات کا گواہ ہے کہ جزل الیب خال اور جزل رویر مشرف نے کمال اتارک کے ماڈل کو بنیاد بناکر نظام میں بری

2014,5 صفر المظفر 1436ه جديم 54 شارومبر 12

f urdudigest.com www.urdudigest.pk

واكزا عارض قريشي مدرجلي الطاف حسن قريثي

مدراعلى طيب اعجاز قريشي ا يكر يكثوا يديثر:

سيدعاصم محمود استنا أيريز:

> غلام مجاد بالدير:

حافظ افروغ حسن ،نويد اسلام صديقي سلمي اعوان مجل في

> فاروق اعجاز قريثي مهتم طباعت:

انياري كمينكيش: افنان كامران قريشي

خالد محى الدين يروف خوال:

عبدالهمن واشرف سكندر فيزائز وكميوزب

#### مار كىٹنگ

ۋائز كيشر: ذكى اعباز قريشى 8460093-0300

advertisement@urdu-digest.com مينج الدور ثائز منك: محسلمان احمد 0300-4116792 كوجرانواله: احسان الله بث لا بور: نديم حامد كرايي: شازيقر 2558648 0345-2558648 اسلام آباد: محسليم

560 رو ہے کی بیت کے ساتھ سالانه خريداري

subscription@urdu-digest.com خریداری کے لیےرابطہ 92 42 37589957 19/21 يكوسكيم، من آباد، لا مور ياكتان 1560 كر بجائه 000 اردبي من أردود الجسك كمريني مامل يجي يرون مك 60 مركى ۋالر اندرون و بيرون ملك ك فريداراني رقم بذرايد بينك وراف ورج ذیل اکاؤنٹ نمبر پر ارسال کریں

URDU DIGEST Current A/C No. 800380

Bank of Punjab (Samanabad, Lahore.) Branch Code No. 110

ا پی گریں اسے پر جیج

325, G-III جو يركاؤل ، لا بور ن فر 35290738 +92-42-35290738 ♦ فيس 192-42-35290731 editor@urdu-digest.com

طائ وناثر الطاف ن قرش نے جمارت رینزز 24۔ مرکر روؤے چھواکر من آباد المعدے واقع کیا

ومبر 2014ء

16ان



انگریزی اور فرانسیسی لٹریچر کی شناور تربيت يافته يأنكك ئسياسي جدوجهد میں قیدو بندے گزرنے والی ايم كيوايم كي سينيثر



تبدیلی الانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ جزل ضیالحق نے اسلام کے نام پر کئی سال حکومت کی لیکن تبدیلی کاموتی ہاتھ نہ آ سکا۔ ذوالفقارعلى بحثوغريب عوام كے كندھوں پر بيٹھ كررونى كپڑا اور مكان كا نعرہ تو لگاتے رے لیکن سوائے صنعتوں اور تعلیمی اداروں کوقومیانے اور کاروباری افراد کونفرت کا نشان بنانے کے قوم کو پکھ ندوے سکے۔ بیہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ملک کی ساٹھ فیصد آبادی دیبات سے وابستہ ہے۔جہاں لوگ آج بھی ذات برادری مسلک اور قبائل کی بنیاد برگرومول مین تقسیم بین-جبکه شهرول مین مقیم آبادی کابردا حصه مجمی اس تقسیم کے اثرات سے محفوظ نبیں عوام ان گروہوں سے بُوکر خود کو محفوظ اور توانامحسوں کرتے ہیں جہاں اُن کے مفادات کا بری حد تك تحفظ كيا جاتا ہے۔ بيروه كسى بھى انقلاب يا تبديلي كونا كام بنانے میں سرگرم ہوجاتے ہیں جوان کےمفادات سے مکراتی ہے۔

ضرورت اس امرک ہے کہ تمام جماعتیں جو ملک میں"انقلالی تبدیلی' لانا جاہتی ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہول اورعوام کے سامنےاس" تبدیلی یا نقلاب" کا پورا پروگرام اور عملی خاکہ پیش کریں۔ اس برتمام مكاتب فكر اور شعبول ع تهنك نينك سيرعاصل بحث كر کے لوگوں کے خدشات دور کریں اور چراس بھل درآمد کے لیے ہ کین میں تبدیلیوں کا پہلج تیار کیا جائے۔ دھرنوں اور جلسوں کے ساتھ ساتھ فکری سوچ بچار کرنا بھی ضروری ہے تا کہ تبدیلیوں کوعملی جامد پہنانے میں رکاوٹوں اور ان کے سدباب کی نشاندہی ہوسکے۔ اس دوران حکومت کے ساتھ بیٹھ کر" میثاق معیشت" بھی کیا جائے تاكة آفے والے دنوں میں حكومت يكسوئى سے معاشى نظام چلائے اور عوام كى تكاليف مين كمي لائي جاسكے -جذباتی نعرون استعفول دهرنون جلوں اور میڈیا ٹاک شوز میں سائل صرف اُجاگر کرتے رہے ہے انقلاب لانامكن نبيس بكه اس متوازمنفي" بيمرنك" ، عوام ميس فرسريش اور بيجان بردهتا جائے گانتيجاً تبديلي كى ترب ركھنے والے كروروں نوجوان الي مستقبل سے مايوس موجائيں كے اور أن كا اپنى ذات برادری قبیله یا مسلک تعلق مزید گراموتا چلا جائے گا۔ " انقلاب" کی داعی جماعتوں کی طرف سے کسی بھی طرح کی جلد بازی یقیناً " تبدیلی" کے رائے و شوار تر بنائے گی اور ملک میں انتشار پھيلانے كاموجب بے كى-

cin gilot lub tayyab.aijaz@urdu-digest.com

يرجي، يرهائي، سكين اوراطف أثفائي

# فهرست

# اسلامی زندگی کی کہکشاں

49 جنت مين جانے كانسخ جاويدا حصديق قرآن یاک روزمحشر گناہوں کےسامنے ڈھال بن سکتاہے

52 قدرت کے فی ہاتھ حبیب اشرف صبوی

چشم دید واقعات جواللہ تعالیٰ کی رزاقیت وکرم کےمنہ بولتے ثبوت ہیں

58 شرك كاندهيرول سے يروفيسرؤاكمرانوارالحق قبول اسلام کے روح پرور اور ایمان افروز واقعات

62 جن ہے ملےروشی آبادشاہ پوری معرکہ خیروشر میں بھلکے ہوؤں کی راہنمائی کرنے والے

بهارت مشرقی ایکترا ۱۹۷

باكستانيرحملهنهيس





وه خوش نصيب عمارتين

جهانقائدٌ نےقیام فرمایا

بابائے قوم کی عظیم ذات ہے وابستدريخ عمارتول كادلجيتذكره

رانامحرثاب

أردودُ الجنب 10

الطاف حسن قريشي كي قلم سي 15 کچه اپنی زبان میں

الكش كميش كاستقبل

كرناچاستاتها ڈاکٹرسری ناتھرگھوان

زنده سیں قائداعظم

قوم کی راہنمائی کرنے والی جیتی جاگتی واستانیں

وکبر 2014ء

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY



219 ريوز أم ايمان أردوادب ریاسی ظلم کانشانہ ہے ایک مظلوم کی دروناک بیتا رضيه يحاحمه 65 خاموش چينيں تنويرآرائيل 228 شيخو کي تھينس ايك حيكة وكمة دلس كالدومناك نوحه افسوس كه ياكستانيون كاكوئى پرسان حال نهيس 79 يوبيل گھنٹے کی ملازمت حافظ محرزابد 231 بنارس كاكياكهنا رضاعلى عابدى ب كونى ماكى كالال جو٢٦ كفنظ كام كراور معاوضه ند ل مسلمانان سند كم ملى وادبي كبوار كامعلومات افروز تذكره 100 وتور محدد والقرنين خان طبوصحت ایک برقسمشیخص کی دکھ بھری داستان 39 جاڑے کی بیاریاں ڈاکٹرآصف محمودجاہ سرمامیں جملہ آور ہونے والے امراض سے بچاؤ کی تدابیر 121 بارہ رویے میں جائے بشراحر بھٹی 134 أيبولا ایک کفایت شعار باپ نے بیٹے کو جینے کا ڈھنگ کھادیا ایک موذی جرثوے کابیان 138 سورنگ محبتوں کے 225 بروهایاروکنے کےسات راز رضیمیل حالات سے تنگ آئے دیورکو بھائی نے لاجواب کردیا قبل از وقت بردها بے كاشكار موجائے كى وجوبات 158 مٹی رچلنے کاسلیقہ سکھو کبریٰ شاہیں رنگارنگ تحریریں دولت کی خاطردیارغیرجانے والوں کے لیے ایک تازیانہ 33 ميلي كاپير ليفٽينٺ جزل(ر) شفاعت الله 163 باباويلااك سجاد قادر ياكستانى بوابازون كالازوال كارنامه ناخلف اولاد كى چيره دى كانشاند بيخ مظلوم باك 108 میں نے ابھی گناہ کرنے ہیں نویداسلام صدیقی 179 جھنگ ایک شہری بہو کی نظر میں جوریشریف ایک بر ہولے کا کلم پفر محبت كي حاشى اورفراواني جذبات ركف والاانوكها خراج عقيدت المترين مرد 144 192 قدموں کی جاپ رما كانت كمركوجنت كالكرابنادين والابيش قيمت يلمى نسخه ايك صارباك الخرخيزقصه مستقل سلسلے 216 كال جاول محربوثائجابد و 235 قصد كوز 237 چن خيال موت كامضحكما زانے والے برد بولے كا الم ناك ماجرا 240 بوجھوتو جائيں أردودُانجنت 12 و مر 2014ء

# كچهاپنى زبار مىي

# اليكش كميشن كالمستقبل

میں عوام اپنے نمائندے منتخب کرتے اور اُن کے ذریعے حکومت کو حکمرانی کا مینڈیٹ دیتے ہیں۔ جمہور بیت بوں پُرامن انتخابات ہی پُرامن انقال اقتدار کی ضانت ثابت ہوتے ہیں۔مارے دستور میں الکیشن کمیشن کوشفاف منصفانداور آزاداندانتخابات کرانے کی ذھے داری سونچی گئی ہے اور اس کام کے ليے أے لامحدود اختيارات بھي تفويض كيے گئے ہيں' مگر وہ اپنے فرائض كى ادائيكى ميں بالعموم ناكام رہا اور اس كى انتظامى نا الى اوركم نگائى كى افسوس ناك مثاليس سامنے آتى رہى ہيں۔اس كى ايك برى وجه ذمے داريوں كے انبار كے مقالب ميس اس کی استعداد کارمحدود ہوناہے۔ دوسرا اہم سبب اس کی غیرموزوں ہیئت ترکیبی ہے۔انتخابات کا انعقاد سرتا پا ایک انتظامی معاملہ ہے جس سے اعلی انتظامی صلاحیتوں کے حامل افراد ہی ٹھیک طور پر نبرد آزما ہو سکتے ہیں مگر جب ١٩٧٣ء کا دستور تدوین کے مراحل میں تھا تو جسٹس حمود الرحمٰن کمیشن کی رپورٹ نے عدلیہ کے وقار میں غیر معمولی اضافہ کردیا تھا اور پیمسوس کیا جار ہا تھا کہ عدلیہ کی زیز مگرانی انتخابات بڑی حد تک غیرجانب دار آزاد اور منصفانہ ہوں گئے چنانچہ آئین میں اعلیٰ عدالتوں نے ریٹائر ڈ جوں پرمشمل ایک الیکش کمیشن فراہم کیا گیا جس میں شروع ہی سے خرابی کی ایک صورت مضم کھی۔ ہم اپنے ادار یوں میں اس خرابی کی نشاندہی کرتے آئے ہیں کہ جارا انیکشن کمیشن اپنی موجودہ شکل میں عالمی معیار کے مطابق انتخابات کرانے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا' اس لیے آئین میں ترمیم کر کے اس کی ہیئت جلد ہے جلد تبدیل کی جائے۔جن دنوں چوری چھے اٹھارھویں ترمیم کا مسودہ تیار ہور ہاتھا جس میں دستور کی ۱۰۳ کے لگ بھگ شقیں تبدیل کی جانے والی تھیں' ہم نے الیکش کمیش کی بیئت ترکیبی میں ناگز بررد و بدل کا مشورہ ویا اور اس ضمن میں یا کستان انسٹی ٹیوٹ آف نیشنل افیئر ز (یائنا) کے تحت متعدد سیمینار بھی منعقد ہوئے جن میں سول سوسائٹ کی ممتاز شخصیات کے علاوہ آئین اور قانون کے ماہرین بھی شریک ہوئے تھے۔اٹھارھویں ترمیم کی تیاری میں چونکہ غیر معمولی راز داری سے کام لیا گیا'اس لیاس بر کھلی بحث نہ ہوسکی اور ترامیم تجویز کرنے والی میٹی کے ارکان پر بیخوف طاری رہا کہ اگر انکشن کمیشن سے جج نکال دیے گئے تو چندروز بعدافتخارمحمہ چودھری بورے آئینی پہلے ہی کومستر وکر دیں گے اور یوں صوبائی خودمختاری کا انتہائی حساس معاملہ سبوتا ڑ ہو جائے گا۔غضب میہ کہ اس اٹھارھویں ترمیم کے ذریعے چیف الیکٹن کمشنر کو بالکل بے دست و یا کر دیا گیاجس کے مہلک نتائج کا ہم ۲۰۱۳ء کے انتخابات کے بعد سے سامناکرتے چلے آ رہے ہیں۔ چیف الیکش کمشنر ریٹائرڈ جسٹس فخرالدین۔ جی۔ابراہیم جواپنی دیانت اوراصول پہندی کی عظیم شہرت رکھتے تھے وہ الیکٹن کمیشن کے ارکان کے سامنے بالکل بے بس نظر آئے اور اُن کا انتخابی مشینری پرسے کنٹرول ختم ہوگیا تھا۔ وہ اس قدر عمر رسیدہ تھے کہ آری چیف جزل پرویز کیانی کو بھی نہ پہچان سکے جن کے ساتھ انھوں نے اہم امور پر دو گھنٹے گفتگو کی تھی۔ اب یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ ریٹرننگ آفیسرز جوامتخابی نتائج کی تیاری میں کلیدی کردارادا کرتے ہیں، اُن پرالیشن کمیشن کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ ان حالات میں انتخابی بے ضابطگیوں کا ارتکاب سمی قدر ایک ناگز برعمل معلوم ہوتا ہے۔ اب ہم ایک ایے نازک موڑ پر آ گھڑے ہیں جب الیکٹن کمیشن کا وجود ہی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ چیف الیکشن کمیشن کا آئینی عبدہ ڈیڑھ سال سے خالی رہا جبکہ قائم مقام چیف الیکشن کمشنر کام چلاتے رہے ہیں۔اس دوران وزیراعظم اور قائد حزب اختلاف نے اس اہم عہدے کے لیے کسی شخصیت پراتفاق کرنے کاعمل شروع ہی نہیں کیا اور جب سریم کورٹ نے آپنے بچ کو واپس بلانے کی دھمکی دی جو قائم مقام الیکٹن ٹمشنر کے فرائض سرانجام دے رہے تھے تو مشاورت کا سلسلہ بہت دیرے شروع ہوا۔ ایک شخصیت پر اتفاق بھی ہو گیاتھا عمر عمران خاں کے ایک غیرذے داربیان کے بعد اس شخصیت نے ذمے داریاں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ عدالت عظمیٰ نے اب ۵ردمبر کی آخری ڈیڈ لائن دی ہے مگر ایسا محسوں ہوتا ہے کہ کوئی بھی ریٹائرڈ جج کانٹوں کا تاج پہننے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔اگر ہوبھی گئے تو بنیادی مسئلہ اپن جگہ قائم رہے گا کہ بچے صاحبان ایک روز میں اتنے بڑے ملک میں حسن وخو بی سے انتخابات کرانے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ اب ہماری سیای قیادت کو وقتی مصلحتوں سے بالاتر ہو کر فیصلے کرنے کی روایت قائم کرنا ہوگی۔تقریبا سبھی جماعتیں اس امر پرمتفق ہیں کہ الکشن کمیشن کو اعلیٰ انظامی صلاحیت اور اچھی شہرت کے حامل افراد پرمشمل ہونا چاہیے جیسا کہ بھارت میں ہے۔ جب بیموی اتفاق رائے موجود ہے تو وستور میں مطلوبہ ترمیم چندروز کے اندر کی جا سکتی ہے۔ المارهويں ترميم صرف دوروز كے اندرمنظوركر لي كئى تھى۔ آئين ميں ترميم كے بعد چناؤ كا دائرہ وسيع ہوجانے كى صورت من جيف اليكش كمشنر كا تقررنسبتاً آسان اور بركل موكا البية مشاورت "ان كيمرا" مونى جابي اوركسي بهي صاحب كو برسرعام بیان دینے کی اجازت میسر نہ ہو۔ مناسب یہ ہوگا کہ الیکٹن کمیشن کے ارکان بھی مستعفی ہوجائیں تا کہ اُن کی جگہ وہ اشخاص لائے جاملیں جن پر بڑی سائی جماعتوں کا اتفاق ہو۔ اس مر مطے سے گزرنے کے بعد الیکشن تمیشن پر جوبارگراں ڈال دیا گیا ہے اس سے عہدہ برآ ہونے کے لیے اُسے مالی اور افرادی وسائل بھی فراہم کرنا ہو گے اور جدید ميكنالوجي سے استفادے کے لیے اسے ماہرین کی بھی ضرورت ہوگی۔الیکٹرانک مشینوں کا استعال بھی گہرے غور وخوض کا تقاضا کرتا ہے۔الیکش کمیش میں اصلاحات پورے انتخابی عمل کے اندر اصلاحات کا ایک اہم حصہ ہیں جن کی موزعمل ورآمد کے لیے دوسرے ممالک میں ہونے والے تجربات سے بھی فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ ہم اگر مضبوط بنیادوں پر الکشن کمیشن کی تشکیل اور اسے حقیقی معنوں میں آزاد اور خود مختار بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انتخابات کے وقت مگران حکومتیں قائم کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔۲۰۱۳ء میں مگران حکومتوں کا تجربہ جدورجہ ناکام ثابت ہوا ہے جو الیکش کمیش کومور اعانت فراہم کرنے میں یری طرح ناکام رہی ہیں۔ہم بردی جدوجہد کے بعد ایک ایسے وزیرِاعظم دریافت کر سکے تھے جن کی عمر ۹۰ سال کے لگ بھگتھی اور جنھیں اپنے انتخابی حلقے کا بھی علم نہیں تھا۔ان مگران حکومتوں کی ناتج بے کاری اورانظامی برنظمی نے بھی انتخابات پرمنفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ہمیں ان عمين مسائل كاحل بلز بازى كے بجائے آئين طريقوں سے نكالنا اور انتخابات كو بازيجه اطفال بنانے سے كلى طور پر اجتناب كرنا بوكايه العاضيان





جلیل سے بہت پہلے میری اُن کے والد جناب ظفرانحن لاری سے ملاقات ہوئی تھی۔ہم جب مشرقی پنجاب سے جرت کر کے لا مور آئے تو وہ یہاں بطور ڈیٹی کمشنر تعینات تھے۔ تب تو اُن ے ملنے کی ہمت نہ کر سکا کین جب۱۹۵۲ء میں میری محکمہ انہار سکرٹریٹ لاہور میں تعیناتی ہوئی '

تو اس وقت تھل ڈیویلیمنٹ اتھارٹی قائم ہو چکی تھی اورظفر انحسن اس کے پہلے سربراہ تھے۔ ۱۹۵۴ء میں وہ ایک روزمحکمہ انہار ك اعلىٰ افسروں سے ملنے سيرٹريٹ آئے تو ہمارے ليل گراف آفس ميں بھي آ گئے۔اُن سے تقل كے مستقبل يربات ہوئی کہ ان دنوں وہاں ریت کے ٹیلوں کے سوااور کچھ بھی نہیں تھا جنھیں سیراب کرنے کے لیے نہر نعمیر کی جارہی تھی۔انھوں نے مژوہ سنایا کہ ایک وقت آئے گا جب بیعلاقہ گل وگلزار بن جائے گا اوریہاں کی زمین سونا اُ گلنا شروع کرے گی ہمیں ان کی روش آنکھوں نے بہت متاثر کیا اور اُن کے اس عزم نے ہمارے اندروطن کی تعمیر کا جذبہ تیز تر کر دیا کہ یا کتان کو ایک عظیم الشان ریاست بنا کے دم لیں گے۔

بدایک عجیب اتفاق تھا کہ الد آباد یونیورٹی میں تین مسلم نوجوانوں نے ایک بی سال اپنے اپنے مضمون میں اوّل پوزیشن حاصل کی نقی اور بعدازاں انھوں نے عملی زندگی میں نہایت بلند مقام حاصل کیا۔نوجوان ظفر احمد انصاری نے ایم پوزیشن حاصل کی نقی اور بعدازاں انھوں نے عملی زندگی میں نہایت بلند مقام حاصل کیا۔نوجوان ظفر احمد انصاری نے ایم پریس کا ہے۔ انھوں نے آل انڈیا ملا نا ظفر احمد انصاری کے نام سے معروف ہوئے۔ انھوں نے آل انڈیا مسلم لیگ میں تحریک پاکستان کے لیے بہت فکری کام کیا' پاکستان کی دستورسازی میں کار ہائے نمایاں انجام دیے اور پوری اسلامی دنیا میں تحریک پاکستان کے لیے بہت فکری کام کیا' پاکستان کی دستورسازی میں کار ہائے نمایاں انجام دیے اور پوری اسلامی دنیا یں رہیں پار اس کے اس کے اس میں ہے۔ میں دینی عناصر کوایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ جناب ظفرالحن نے ایم اے اکنامکس میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ وہ آئی یں ایس میں آگئے اور پاکستان کے اندرانفراسٹر کچر کی تغمیر میں جیرت انگیز کارنا ہے انجام دیے۔ تیسرے نوجوان غالبًا اقبال سی ایس میں آگئے اور پاکستان کے اندرانفراسٹر کچر کی تغمیر میں جیرت انگیز کارنا ہے انجام دیے۔ تیسرے نوجوان غالبًا اقبال ں اس میں ہے جو بولیٹکل سائنس میں اوّل آئے اور انڈیا میں سپریم کورٹ کے جسٹس کے عہدے تک پہنچے تھے۔ حسین تھے جو بولیٹکل سائنس میں اوّل آئے اور انڈیا میں سپریم کورٹ کے جسٹس کے عہدے تک پہنچے تھے۔

اردودانجيك 16ب

جناب ظفر الحن سے ملاقات ہوئے چار عشرے ہیت گئے۔ ایک دن میں نے اخبارات میں پڑھا کہ ایم کیوائم نے جن ل سیٹ پر نسرین جلیل کو سیٹ کاممبر منتخب کر لیا ہے جوایک پڑھی کھی سیای شخصیت ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ظفر الحن کی صاحبزادی ہیں جن کی پیدائش لا ہور میں ہوئی تھی۔ اُن کے ساتھ میری پہلی ملاقات اپنے عزیز دوست حسن امام کے ذریعے ہوئی جو سرکاری طور پر اُن کے ساتھ وابستہ تھے۔ انھوں نے جھے ایک باراپنے گھر عشائے پر دعوت دی اور میں نے اپنے محترم دوست ڈاکٹر شفق احمد کے ہمراہ اس میں شرکت کی جہاں جلیل صاحب کے علاوہ غازی صلاح الدین صاحب سے بھی نہایت خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی۔ پھر نائن زیرو پر بھی نسرین جلیل صاحب کے علاوہ غازی صلاح الدین صاحب بھی کھلا کہ انھوں نے طیارے اٹرانے کی تربیت بھی حاصل کر رکھی ہے۔ مجھے ان میں بہت ساری خوبیال نظر آئیں اور بیدلگا کہ وہ ایک منظر دھیئیت رکھتی ہیں اور اُن کی ذات میں حیرے انگیز راز اور کمالات چھے ہوئے ہیں۔ اُن سے انٹرویو کے لیے درخواست کی تو وہ خوشی سے رضامند ہو گئیں اور میں اورعزیزم طیب اعباز ۲۱ رنومبر کی ضبح گیارہ بج ان کی اقامت گاہ پر پہنچ کے جوڈ یفنس کراچی میں واقع ہے۔

گفتگوعران خال کے دھرنوں اور جلسوں سے شروع ہوئی۔ نسرین جلیل صاحبہ نے کہا کہ اُن سے پھھ آگاہی تو آئی ہے اورلوگوں میں بات کرنے کا حوصلہ بھی پیدا ہوا ہے کیکن پی ٹی آئی کے پڑھے لکھے لوگ اب پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ چند روز پہلے مجھے پیشنل بینک کے پریذیڈنٹ ملے۔ وہ کہ رہے تھے کہ عمران خال کی جمایت میں کی آئی ہے کیونکہ وہ متضاد باتیں اور نازیباز بان استعال کرنے گئے ہیں۔ نوجوان اس اُمید پر کھنچ آتے تھے کہ تبدیلی آئے گئ مگر وہ و کھورہے ہیں کہ اُن کے دائیں بائیں وہی جانے پہلے نے لوگ ہیں جو اُنٹیٹس کو کی علامت ہیں۔ طیب اعجاز نے رائے دیتے ہوئے کہا کہ بیداری سے زیادہ لوگوں میں جیجان پیدا ہوا ہے اور دھرنوں اور جلسوں میں کنسرٹ نوجوانوں کے لیے تفریح کا سامان فراہم کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ سیاسی جماعتوں کی بے ملی ہے جو بہت ہوا خلا بیدا ہوا تھا اُس میں ان دنوں تھن جذبات کی حکم انی ہے۔







نسرین صاحبہ کے تکف برطرف انداز گفتگو ہے ان کے ابتدائی زندگی کے حالات خاندانی اور تعلیمی پس منظر معلوم کرنے کی خواہش کا بلاغ گئی۔ انھوں نے کسی رکھ رکھا وگئے بغیرا پی زندگی کے اوران پلیٹنا شروع کردیے:

''یوپی کے اندرالہ آباد کے قریب ایک گاؤں لارواقع ہے ہمارے احداد کا تعلق وہیں ہے ہے۔ گاؤں میں چونکہ صرف آٹھویں جماعت تک تعلیم تھی اس لیے وہاں کے بچے پڑھنے کے لیے باہرا پنے رشتے داروں کے پاس جاتے تھے۔ میرے بڑے ابا تب و کیل تھے۔ رشتے داروں کے بچے پڑھنے کے لیے آتے، تو ان کے پاس تھرتے۔ ان کی بھی وہی میرے بڑے ابا تب و کیل تھے۔ رشتے داروں کے بچ پڑھنے کے لیے آتے، تو ان کے پاس تھرتے۔ ان کی بھی وہی دانے وہ اللہ آباد اور علی جو وہ اپنے بچول کے ساتھ کرتے تھے۔ میرے والد صاحب نے ۱۹۳۳ء میں آئی تی ایس کا امتحان دیا۔ وہ اللہ آباد اور علی گڑھ یو نیورٹی ہے پڑھے۔ انگریز اس وقت آئی تی ایس کے امتحاد میں آئی تی ایس میں لیتے تھے۔ بعد میں مرسید احمد خان کی کوششوں سے انھوں نے اپنی پالیسی میں کی قدر تبدیلی پیدا کی چنانچہ قرنی صاحب اور ہلالی صاحب اس مرسید احمد خان کی کوششوں سے انھوں نے اپنی پالیسی میں کی قدر تبدیلی پیدا کی چنانچہ قرنی صاحب اور ہلالی صاحب اس بیالیسی کے تعت لیے گئے داس وقت آئی تی ایس آفیس کی تعدد میں افر گئے کی ایس آفیس رکھوں ہے اس وقت آئی تی ایس آفیس کی تعدد میں میں دور دور سے لوگ آخیس و کھنے آئے تھے۔ میری والدہ کی بیان بی میں والد صاحب سے منگئی طے پاگئ تھی۔ اس وقت ان کیوں کے اسکول نہیں ہوتے تھے چنانچہ میری والدہ کی بی بی میں والد صاحب سے منگئی طے پاگئ تھی۔ اس وقت ان کیوں کے اسکول نہیں ہوتے تھے چنانچہ میری والدہ کی بین بی میں والد صاحب سے منگئی طے پاگئی تھی۔ اس وقت ان کیوں کے اسکول نہیں ہوتے تھے پنانچہ میری والدہ کی گئی بین بی میں والد صاحب سے منگئی طے پاگئی تھی۔ اس وقت ان کیوں کے اسکول نہیں ہوتے تھے چنانچہ میری والدہ کی انہوں کے اسکول نہیں ہوتے تھے چنانچہ میری والدہ کی انہوں کی دور دور سے لوگ نہیں ہوتے تھے پہنانچہ میری والدہ کی انہوں کی دور دور سے لوگ نہیں میں والدہ کی الدہ کی دور دور سے انہوں کی دور دور سے تھے بیانے کی میں انہوں کی دور دور سے انہوں کی دور دور سے تھے بیانے کی دور دور سے تھے بیانے کی میں کی دور دور سے تھے بیانے کی میں کی دور دور سے تھے بیانے کی میں کیانے کی دور دور سے تھے کی دور دور سے تھے کی دور دور سے تھے کی

بھی واجبی تعلیم گھر ہی پر ہوئی۔لندن سے واپسی پر والدصاحب کی شادی ہوگئے۔ والدہ بتاتی تھیں کے آپ کے ابو کا پوہا۔ انگریزوں سے زیادہ واسطہ پڑتا اورا کثر کھانوں پرجاتے' تو انھیں بھی ساتھ لے جاتے۔ وہ گاؤں سے علق رکھتی تھیں اس مارین وں سے تعدید کے سے بری غلط

لیے اکثر روتی رہیں کہیں مجھ سے کوئی غلطی سرزدنہ ہوجائے۔

ہے، رور الدہ بناتی ہیں کہ ایک بارہم کھانے پر جارہ سے۔ ظفر الحن نے مجھے کہا کہ آپ برقع نہیں پہنو گی تو میں رو نے

الکی پھر میں نے اپنے والد کو خط لکھا کہ میرے خاوند کہتے ہیں کہ برقع مت پہنو۔ انھوں نے جواب میں لکھا کہ جوظفر
الحن کہتے ہیں وہی کرو۔ امی میں بڑی ہمت تھی کہ گاؤں کی لڑکی ہونے کے باوجود انھوں نے اپنے اندر تبدیلی بیدا کر لی
اور اُٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے کے سب رنگ و ھنگ سیکھے۔ گھڑ سواری بھی سیکھی اور خچروں اور گدھوں پر سفر کرنے کی
اور اُٹھنے بیٹھنے ہور کھانے پینے کے سب رنگ و ھنگ سیکھے۔ گھڑ سواری بھی سیکھی اور خچروں اور گدھوں پر سفر کرنے کی
مشقت بھی برواشت کی۔ مرتے دم تک میری والدہ نت نئی چیزوں میں بڑی دلچین لیتی تھیں۔ وہ مجھ سے پوچھیں کہ بھ
فیکس مشین کیسے کام کرتی ہے۔"

ت کے اللہ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کے گھریلو ماحول کی منظر کشی کی تھی اور اپنی والدہ کے بارے میں دلچیپ ہاتیں تھیں۔انھیں من کر ہمارے تجسس میں اضافہ ہوتا گیا اور اُن سے پوچھا کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں اور آپ کب بیدا

موسس اورتعلیم کہاں حاصل کی؟ انھوں نے جواب میں کہا:

"دوہم چار مہن بھائی ہیں، میں نمبر تین ہوں۔ میرے بوے بھائی کا نام محد پرویز ہے۔ انگریزی "سن اخبار" ان کا تھا۔
ووالفقارعلی بھٹو سے زمانے میں ان کا ڈیکٹریش منسوخ کر دیا گیا۔ بعدازاں ملک میں جب پہیہ جام ہڑتال ہوئی تو وہ بحال
ہوا۔ میری بوی بہن یا سمین لاری آرکیٹیکٹ ہیں۔ انھوں نے شاہی قلعے کی صفائی وغیرہ کروائی ہے۔ میرے خیال میں وہ
پاکستان کی پہلی آرکیٹیکٹ خاتون ہیں۔ میری سب سے چھوٹی بہن کینیڈا کے شہر میسی ساگا میں نیچر ہے۔اب تو وہ ریٹائر ہو
چی ہے۔ اب یہاں صرف میری بہن یا سمین لاری اور میں رہتی ہوں۔ بھائی کو ملک چھوڑ ٹا پڑا کیونکہ ضیا الحق ان کے بیچھے
رہ گئے ہتھے۔"

'' میں ۱۹۲۲ء میں لاہور میں پیدا ہوئی اور جس دن پاکستان بنا'اسی روز میرے والدلاہور کے ڈپٹی کمشنر بنا دیے گئے۔
اس سے پہلے وہ اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر تھے۔ ہمارا گھر جیل روڈ پرتھا۔ والدصاحب نے ہمیں مقامی اسکول، اوبستان صوفیہ میں وافل کرا دیا۔ ہم چار نمبر بس یا تائے میں اسکول جاتے' کیونکہ گاڑی استعال کرنے کی ہمیں اجازت نہیں تھی۔ ہمھویں تک ہم نے وہاں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد والدصاحب نے لندن میں ایک گھر لیا اور وہاں ہم چاروں بہن بھائیوں کو پرھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس وقت بروے بھائی کی عمر ۱۸ بری بہن کی ۱۲ سال میری ۱۲ سال جبکہ مجھ سے چھوٹی بہن کی ۱۲ سال میری ۱۲ سال جبکہ مجھ سے چھوٹی بہن کی سال کی تھی۔''

کہانی میں جرت انگیز موڑ آ رہے تھے جو ہماری دلچیس کا باعث بنتے جا رہے تھے۔ اُن سے پوچھا کہ آپ کے والد نے اتنا بڑا فیصلہ کس طرح کیا اور آپ بہن بھائیوں نے لندن میں کیسا وقت گزارا؟ نسرین صاحبہ نے اپنے مخصوص وصبے لہجے میں کہنا شروع کیا:

"أن كوشاً يديم ير بورااعماد تفار آج تو كوئى ايباسوچ بھى نہيں سكتا۔ ميرے برے بھائى اور بہن كالج ميں تھے۔ برے

أردودًا بجنت 17 🔷 تبر 2014ء

ہوائی نے ایروانس لیول اور آپانے اولیول کا امتحان دیا' جبکہ میں اور چھوٹی بہن اسکول میں تھیں۔ نفتے میں دو دفعہ آیا ہمیں و کھنے آتی۔ لندن میں والد کے دوست نیم صاحب روز نامہ ڈان کے نمائندے تھے۔ وہ ہمارا خیال رکھتے اور آتے جاتے بھی رہتے۔والدصاحب پی آئی اے کے پہلے ایم ڈی بن مسئے تصاور ہماری والدہ مبینے میں دو بار چکر لگا لیتی تھیں۔ پی آئی اے کے جتنے بلیو پڑش ہیں وہ میرے والد کے بنائے ہوئے ہیں۔ پہلا جہاز بھی اُنہی نے خریدا تھا۔"

''ہم چھوٹی بہنیں لندن میں صرف دو سال رہیں۔ بڑے بھائی نے لندن اسکول آف اکنامکس سے اور آیا نے آرمینیکچر کی تعلیم حاصل کی۔ہم چونکہ چھوٹے تھے اس لیے ہمیں واپس بلالیا گیا۔ہم چار بہن بھائی تھے اس لیے ہمیں مجھی ا کیلے بن کا احساس نہیں ہوا۔ لندن میں ہم دونوں چھوٹی بہنوں کواسکول سے تین بجے جبکہ بڑے بہن بھائی کوسات بج چھٹی ہوتی تھی۔ ٹمل میں ہونے کی وجہ سے میری بیذھے داری ہوتی کے تھر کا سوداسلف لاؤں اور کھانا بناؤں۔ میں کھانے بنانے کے طریقے والی کتابیں لے آئی اور اُٹھیں پڑھ کے کھانا بنانے کی کوشش کرتی ' مگر اکثر اوقات کھانا جل جاتا اور میں و پنجی اُٹھاکے باہر رکھ دیں۔

''ہمارے گھر میں چھوٹی می لائبرری تھی جس میں اردو کی کتابیں تھیں۔مثلانشیم حجازی، ایے آرخاتون، این صفی کے

ببت برهی تقی مگر انگریزی پڑھنے کا ے شروع ہوا۔ رسالوں میں لکھا ہوتا ر میے۔ ' تو وہال سے بحس پیدا ہوا انگریزی پڑھنا شروع کی۔ اسکول میگزین رکھ ہوتے۔ اُن سے

عمران خال کے دائیں بائیں وہی لوگ کھڑے ہیں جو یا کتان میں "الشيش كو" كى علامت بن چكے

ناول وغیرہ۔ اردو تو بچین ہی میں شون"To be continued" ب"جارى بي الكف شارك يس كه آكے كيا ہو گا۔ اس طرح میں ایک نہ خانہ تھا جس میں صرف المريزي يزهن كاطرف رجحان بيدا

ہوا۔ میرے بھائی اور ابا چونکہ سگریٹ پینے تھے اس لیے مجھے بھی سگریٹ پینے کا شوق ہوا۔ لندن میں پینے پاس ہوتے تھے ایک باراسٹورے سگریٹ لے آئی اور باتھ روم میں بند ہو کے لی مرمزہ نہ آنے پر دوبارہ سگریٹ کو ہاتھ نہ لگایا۔"

نہایت دلچسپ واقعات بیان کیے جارہے تھے اور سادگی میں پرکاری کالطف آرہا تھا۔ پھرنسرین صاحبہ نے اپنے تعلیمی سفر کی روداد آ کے بڑھاتے ہوئے کہا

" كراچى آنے كے بعد جى ى اسكول ميں داخله ليا جرميٹرك پاس كرليا اوركراچى ہوم اكنا كس كالج ميں داخله ليا\_ ہارے بھائی کراچی آئے تو انھوں نے کہا،تم ہوم اکنامکس کیوں پڑھ رہی ہؤ کوئی کام کامضمون پڑھو گھر کا کام تو شمیس امی بھی سکھا دیں گی۔اس بر کراچی یونیورٹی میں داخلہ لیا اور وہاں سے انگلش لٹریچر میں آنرز کیا۔ گھرے یونیورٹی جاتی اق راہتے میں کراچی امروکلب کا میدان آجاتا۔ وہال دہمتی کہ جہاز نیچے اوپر آجارہے ہیں۔ میں نے گھر والوں ہے یا کلٹ نے کے بارے میں یو چھا تو سب نے ہاں کردی۔ ہارے ہال کوئی تفریق نبیل تھی کہ بداڑ کا ہے، بداڑ کی ہے، یہ کرو، وہ نہ كرو\_ايى كوئى يابندى نبيس تقى\_ والده كهتى تقيس كدبس يجه كرلواور ميرى طرح بيحيے ندره جاؤ\_وه هارى حوصله افزائى كرتى تعیں۔ میں نے آپنے والدے یو چھا تو انھوں نے بھی اجازت دے دی۔

أردودًا بجنت 18 🛕 🚅 وتبر 2014ء

اس وقت جہازی تربیت کینے والے طالب علموں کو بڑی رعایت تھی۔ایرو کلب والے صرف ۲۰رویے گھنٹہ لیتے تھے۔ اس وقت وہاں ۱۲ نیمالی یائلٹ تربیت لے رہے تھے کہ پی آئی اے کی شہرت اچھی تھی۔میری تربیت بھی نیمالی یائلوں کے ساتھ ہوئی۔ بیددوسال کا کورس تھا' چنانچہ میں یونیورٹی جاتی اور جہاز اڑانا بھی سیستی رہی۔ مبنج کے بیچ گھر سے نکلتی تو جاتے وقت پہلے اڑان کی تربیت پاتی پھر یونیورٹی جلی جاتی۔ مجھی کھار یونیورٹی سے داپس آتے ہوئے بھی طیارہ اُڑا لیتی۔ یو نیورٹی میں،میری سینڈ پوزیشن آئی۔ ہمارے گھر کے ماحول میں ہر کام کرنے کی اجازت بھی اور ہم سے توقع کی جاتی کہ ہمارا رویہ ہراعتبارے درست ہوگا۔"

نسرین صاحبے نے گھریلو ماحول میں جس آزادی کا نقشہ کھینجا' اس پر طیب اعجاز نے کہا کہ آپ وضاحت سے بیان سیجے کہ اتنی آزادی ملنے کے باوجود آپ کا قدم بھی نہ ڈگرگایا اور کسی جھی غلط رجحان کو پرورش پانے کا موقع نہیں ملا۔ ہمارے آج کے ماحول میں تو بچوں پہ قدم قدم پر روک ٹوک ہے اور امتحانات میں اجھے گریڈ کینے کی دوڑ لگی رہتی ہے۔ محترمه نسرین جلیل نے جواب میں کہا:

''شایداس لیے کہ ہمارے ساتھ بچوں کی طرح سلوک نہیں کیا جاتا تھا اور حدے زیادہ لاڈ پیار بھی نہیں تھا۔ کھانے کا

ساتھ بین کرکھانا کھانے لگے۔ جھے ایک مشاعرے میں جارے تھے۔ لے چلو۔ والد صاحب نے کہا کہ مطلب بى نہيں آتا تھا۔ آيا ئے كہا: میری میں نے کہا، بدتو مجھے بھی آتا مطلب نہیں آتا' اس کیے تم گھر ہی

باد ہے، ایک وقعہ والد، والدہ اور آیا ، و والفقار علی بھٹونے میرے بھائی، پہلے کوئی شعر سناؤ۔ مجھے شعر کا محمد پرویز کے انگریزی اخبار "سن" ب یہ آتی ہے دعا بن کے تمنا کا ڈیکٹریشن منسوخ کردیا تھا

وقت ہے تو بیج بھی بروں کے میں نے ضد کی کہ مجھے بھی ساتھ ہے، کیکن انھوں نے کہا، آپ کوشعر کا 🔤

پررہوگ۔ان دنوں مشاعرےاوراد بی محفلیں منعقد ہوتی تھیں۔ہم جب بیجے تھے اور لاہور میں رہے تو والدصاحب کے ایک دوست نیاز صاحب تنے۔ وہ بھی ڈپٹی تمشنر تنے۔انہی کے نام پہ حیدرآباد میں نیاز اسٹیڈیم تغییر ہوا ہے۔ان کے بیچ ہوتے اور ابو کے اور دوستوں کے بچ بھی آجاتے۔ چنال چہ ہم ل کے ڈرامے کرتے تھے اور بیڈمنٹن کھیلتے۔ میں تو اسکول میں بھی کھلنڈری بہت تھی۔لیکن میری آیا یا تمین لاری وہ بہت و بین اور پڑھائی میں سنجیدہ تھیں۔اسکول میں ہرانعام انہی کے جھے میں آتا۔ اس وقت جب میں انگلش لٹریچر پڑھتے ہوئے پائلٹ کی تربیت حاصل کر رہی تھی تب ساتھ ہی ساتھ فرانسیسی زبان کی کلاسیں بھی لے رہی تھی۔

"ایک مرتبداییا ہوا کہ تھر میں باہر سے ایک مہمان آئے۔ میں نے ان کے سامنے کہا کہ"اوہو آج تو میں اپنی فرانسیسی کی کلاس گول (Bunk) کر جاؤل گی-انھوں نے پوچھا کہ پھر آپ کو داخلہ لینے کی ضرورت کیاتھی؟ اس پہ مجھے شرمندگی ہوگی اورمحسوں ہوا کہ میراروبیمناسب نہیں تھا۔ آپ نے خودا پنی مرضی سے داخلہ لیا اور پھر آپ کلاس لینے نہیں جارہی ہیں تو یہ بری بات ہے۔ پھر درمیان میں ایک سال کے لیے میں فرانسیں سیکھنے فرانس چلی گئی۔"

" بیتو آپ ایرو نچر پر دوسرا ایدونچر کیے چلی جارہی ہیں۔" میں نے بے ساختگی سے کہا اور فرانس میں قیام کے واقعات



بیان کرنے پراصرار کیا نسرین صاحب نے بے اختیار کہتے میں جواب دیا ''میں پیری میں رہی ، وہاں فرائیسی زبان سکھانے والے ادارے''الیاس فرانسز'' میں داخلہ لے کر کلاسیں لینے لگی۔ اس دوران یہ ہوا کہ اسٹیٹ بینک کے گورز نے پابندی لگا دی کہ پاکستان سے باہر ہمیے نہیں بھیج جا کمیں گئ تو میرے لیے بڑی مشکل بیدا ہوئی۔ پیری میں ''شازے لیز سے اسٹریٹ' کے قریب میرا کمرہ واقع تھا۔ میرے پاس صرف اتنے بھیے تھے کہ ایک مہینہ گزار سکوں۔ چنانچہ میں دو پہر میں بنیراورایک گلاس دودھ لیتی تھی پیسیوں کے حساب سے۔ اس دفت میری عمر صرف اشارہ سال تھی اور جھے اپنی ذات پر مکسل اعتباد تھا۔ ایک لڑی وہاں کر بھی کیا سکتی تھی جہاں دوستیاں بھی آسان نہیں ہوئیں۔ یہ ۱۹۲۱ء کی بات ہے۔ وہاں صادفین سے اعتباد تھا۔ ایک لڑی وہاں کر بھی کیا سکتی تھی جہاں دوستیاں بھی آسان نہیں ہوئیں۔ یہ ۱۹۲۱ء کی بات ہے۔ وہاں میڈھ کے بیئر میری ملاقات ہوئی۔ ان کے دوست میرے بھائی کے جانے والے تھے۔ وہ جھے کیفے میں لے جاتے' وہاں بیٹھ کے بیئر میری ملاقات ہوئی۔ ان کے دوست میرے بھائی کے جانے والے تھے۔ وہ جھے کیفے میں جب مرجاؤں گا تو آپ لوگوں کو بیٹری میں جب مرجاؤں گا تو آپ لوگوں کو تائی تی کہ میں صادفین کو جانے والے قرد و قب سے آگاؤ نہیں تھی۔ "

" ہمارے گھر میں آزادی احساس تحقظ کے ساتھ حاصل تھی۔مثلا آپ کہیں گئے تو گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ اور کام

کہ آپ مارے مارے پھررہے ہیں یونیورٹی میں پڑھ رہی تھی اور میرے وقت پر گھر آرہے تھے پارٹیوں میں نہیں کر رہے تھے تو میں بھی ایسا کرنا نہیں آتا تھا۔ اگر آپ کو کے پنچے سے گزرنا ہوتا۔ میں آئی دیتی اور ہارن بھنے لگتے۔ انسان

میری بردی بہن، یاسمین لاری آرکیٹیکٹ ہیں۔ انھیں پاکستان کی پہلی خانون آرکیٹیکٹ ہونے کااعزاز حاصل ہے

کر کے واپس آگئے۔ یہ نہیں ہوتا تھا اور بالکل ہی آزاد ہیں۔ اگر میں ساتھ کے طلبہ و طالبات رات کو نہیں جا رہے تھے یا آدارہ گردی پرخونہیں کرتی تھی۔ مجھے سڑک عبور شازے لیزے پار کرنا ہے تو اس انجان تھی کہ سڑک پر چلنا شروع کر

تجربات سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ بہرحال میں وہاں سے واپس آئی اورا پی تعلیم مکتل کر کے کراچی یونیورٹی سے ١٩٦٧ء میں انگاش لٹریچر میں ڈگری لی۔اگلے سال میری شادی ہوگئے۔ وہ بھی ایک دلچسپ قصہ ہے۔''

نسرین صاحبہ نے چائے کی پیالی اٹھائی اور ہمیں بھی جائے پیش کی۔ وہ جب دو چار چسکیاں لے چکیں توہم نے یو جھا، وہ قصہ کیا تھا؟ اُنھوں نے بے تکلف موڈ میں جواب دیا:

''ایک روز والدصاحب نے کہا کہ ہم تمھاری اپنے دوست کے میٹے سے متنانی کررہے ہیں۔ میں نے کہا کہ کردیجے۔
میرے بھائی کے پاس اسپورٹس کارتھی اور میں اس میں یونیورٹی جاتی۔ میں نے دیکھا کہ جن صاحب سے میری متنانی
ہونے والی ہے وہ بھی کسی سے اسپورٹس کار مانگ کے لائے ہیں۔ جھے ان کی بیہ بات بری گئی کہ جو چیز آپ کی نہیں وہ آپ
کیوں مانگ کرلارہے ہیں۔ میں نے ای سے کہا کہ اس مخص سے میری شادی نہ بجھے' کیونکہ میرا شوہرایا ہونا چاہیے جس
کیوں مانگ کرلارہے ہیں۔ میں نے ای سے کہا کہ اس مخص سے میری شادی نہ بجھے' کیونکہ میرا شوہرایا ہونا چاہیے جس
کا میں احترام کرسکوں۔ اس بات پرمیرے والد نے جھ سے مہینہ ڈیڑھ مہینہ بات نہیں کی اور پھر آہت آہت معاملہ ٹھیک ہو
گیا۔ اس کے بعدای کو جلیل اچھے لگے تو اُن سے رشتہ کر دیا۔''

"دوجلیل میرے بھائی کے دوست محے اور کسی کام سے گھر آئے اوام سے ملاقات ہوگئے جلیل اکثر نداق سے کہتے

اُردودُاجِّت 20 م 20 مر 2014ء

تھے کہ تمھاری امی کو میں احیحالگا، وہ خود تو شادی کرنہیں سکتی تھیں اس لیے تمھاری مجھ سے کرا دی۔ امی نے پھر جلیل سے یو جھا كتم كتنے بہن بھائى ہو،ابوكيا كرتے ہيں اور خاندان كون ساہے، پھرانھوں نے خود رہتے كا پيغام بھى بھجوا ديا۔ يہ ميرى اى کا اپنا طریقہ تھا وگرنہ تو انرکی والوں کی طرف سے پیغام بھجوانا معیوب سمجھا جاتا ہے۔جلیل اس وقت اپنا کاروبار کررہے تھے۔ شادی کے بعد ہم ہا تگ کا نگ شفٹ ہو گئے اور سال بھر وہاں رہے۔ پھر واپس کرا چی آ گئے۔''

مہم جوئی کی کہانی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے میں نے اُن سے بوچھا کہ آپ سیاست میں کیسے آگیں؟ اُنھوں نے صاف کوئی سے کام کیتے ہوئے جواب دینا شروع کیا:

''میں گھریلو ؤے داریوں کے ساتھ ساتھ عوامی بہبود کا کام بھی کرتی تھی کہ مثال کے طور پر لوگوں کو ادویہ دے وی اور خیس استعال کرنے کا طریقہ بتاتی۔ٹوکن کے طور پر ایک دوروپے ان سے لیتی۔میری سہیلیاں بھی بہبود کا کام کرتی تھیں۔ پھر ہم مختلف علاقوں میں گئے تو دیکھا کہ وہاں بڑی غربت ہے ۔لوگ ان پڑھ ہیں اور کس قدر مشکل حالات میں ہیں۔ تب خیال آیا کہ ہمیں اپنے وطن کے لیے جو پچھ ہو سکے، وہ ضرور کرنا جاہیے۔گھر میں بھی ملکی حالات

صاحب کی بٹیاں ہماری دوست بوسف جال کے ہاں سیاسی میٹنگ جب أن ك بال كي توايك برك اور جناب الطاف حسين تقرير كررب

نظر آئی۔ جلیل نے ان سے کہا کہ

کراچی یونیورٹی میں تعلیم یاتے ہوئے ہی میں نے ہوابازی سیمی

ر بات چیت ہوتی تھی۔ مدنی تھیں۔ انھوں نے ہمیں کہا کہ ہے تم بھی چلو۔ ہم نے کہا مضرور "پہ ۱۹۸۸ء کی بات ہے۔ ہے کمرے میں میٹنگ ہورہی تھی اور ایک دن طیارہ اڑالیا تھے۔ ان کی باتوں میں ہمیں سچائی المست

ہمیں آپ کی باتیں پیند آئی ہیں۔ہم بھی کچھ کرنا جاہتے ہیں۔انھوں نے اپنا فون تمبر دے دیا کہ اس پر رابطہ کر لیجیے۔ہم فون کرتے رہے مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر کمال اظفرے پوچھا کدرابطے کا کیا طریقہ ہے۔انھوں نے بتایا کہ حق برست تمیٹی ایم کیوایم کے لیے فنڈ زاکٹھے کر رہی ہے جس میں بیگمسلمٰی احربھی موجود ہیں۔ بہرحال ہم بھی اس تمیٹی میں شامل ہو محتے۔اس وقت الطاف حسین بیار تھے۔ہم نے شہر کے مخیر حضرات کی ایک نہرست تیار کی۔ہم ان کو جا کے بتاتے کدا یم كيوايم جماري جماعت ہے۔ بيداليكش لار ربى ہے۔اس كے بيد مقاصد جين تو آپ جميس چندہ ديں۔جو چندہ ہم ايك دن میں اکٹھا کرتے وہ ای دن الطاف بھائی کو پہنچا دیتے۔اس طرح جارا اُن سے براہ راست تعلق قائم ہو گیا۔ہم پھر آگے برجتے گئے جلیل کوتو الطاف بھائی نے فوراً قبول کرلیا کہ وہ ایک صنعتکار تھے اور فیکٹری چلا رہے تھے۔ وہ انڈس کیمیکل فیکٹری کے مالک تھے جواس وقت پاکستان کی سب سے بردی کیمیکل فیکٹری تھی۔اُن کے پاس چونکہ تجربہ بھی تھا اور وہ باہر بھی جاتے رہتے تھے اس لیے الطاف بھائی کے حلقے میں جلد آ گئے جبکہ میں ابھی پیچھے رہی۔ انہی دنوں کسی نے کہا کہ ب خواتین کلب جانے کے بجائے نائن زیرو آ جاتی ہیں۔"

وہ حال دل بیان کرتے کرتے کیک کی طرف متوجہ ہوئیں۔ میں نے چائے کا ایک جرعہ لیتے ہوئے یو چھا کہ آپ کو باحساس كہترى تو ہوا ہوگا اور بيخيال بھى آيا ہوگا كہليل كى وجہ سے ميں أيك مصيبت ميں تيستى جارى ہوں اور مجھے كناره

أردو دُانجنت 21 🔷 🚅 دَمبر 2014ء

تفی اختیار کرلینی جاہیے؟ نسرین صاحبہ نے بوے فحل سے بیتے ہوئے کھات کا ذکر شروع کیا:

''اس زمانے میں عدم تحفظ کی بہت وہند جھائی ہوئی تھی اس لیے میں ہرجگداُن کے ساتھ ساتھ ہی رہتی۔ ایک وقعہ رات گئے الطاف بھائی سے ملئے گئے تو اُنھوں نے اِن کواندر بلالیا اور میں ویننگ روم میں بیٹھی رہی۔ رات کے بارہ نکح گئے الطاف بھائی سے ملئے گئے تو اُنھوں نے اِن کواندر بلالیا اور میں ویننگ روم میں بیٹھی رہی۔ رات کے بارہ نکا گئے جلیل بڑے پر بیٹان ہوئے کہ مجھے اکیلے کہیں آئے۔ میں غصے میں وہاں سے نکل کھڑی ہوئی اور نیکسی لے کے گھر آگئی۔ جلیل بڑے پر بیٹان ہوئے کہ جھے اکیلے کہیں جانے کا کوئی تجربہ بیس تھا۔ حالا نکہ میں بیرون ممالک میں بھی رہی تھی، لیکن کراچی میں کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ بہر حال میں ناراض ہو کے گھر آگئی۔ جلیل جب آئے تو انھوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ایم کیوایم میں شامل نہیں ہوتے' کیونکہ الطاف بھائی تمہارے بارے میں جھے ہیں کہتم کچھ کرنہیں سکتی۔ میں نے کہا کہ ہم پارٹی نہیں چھوڑیں گئے چنا نچہ ہم الطاف بھائی کے پاس گئے تو انھوں نے کہا کہ آپ پارٹی خیم بر بن جا کیں۔''

الطاف بھان نے پاس سے کو اھول نے کہا کہ آپ پاری نے مبر بن جائیں۔'' ''ہم اس وقت حق پرست کمیٹی میں تھے اور وہ بھی ختم ہو گئ تھی' کیکن ہم پھر بھی جارہے تھے کہ ہمیں مشورہ دینے کی لت پڑچکی تھی۔پھر میں نے بھی آہتے آہتے کام کرنا شروع کر دیا۔ بھی جائے بنا دی اور بھی دفتر کی صفائی کرا دی۔پھر

میں گاہے گاہے الطاف بھائی کو بتانے گئی کہ لاڑ کانہ میں کیا ہور ہاہے اور اس صلتے میں کیا ہور ہاہے۔ ایم کیوا تم میں

تعلیم یافتہ بھی ہیں گرانھیں سیای میں نے ایم کیوایم کا انگریزی میں لیے خودکام تلاش کرلیا۔''
سٹادی ایسے مخص سے سیجے گاجس فیصل نے بچوں کو ای طرح میں یا اپنے بچوں کو ای طرح کا میں احترام کرسکوں میں کرسکوں کرسکوں میں کرسکوں میں کرسکوں کرسکوں

زیادہ تر خواتین کی سطح سے ہیں اللہ تربہ بنیں ہے۔ پھر تجربہ نہیں ہے۔ پھر نیوز کیٹر فیا اور اپنے نیوز کیٹر فکالنا شروع کیا اور اپنے دی تا اور اپنے آپ بچوں کو وقت دی تا ازاد رکھا جس طرح آپ کے طیب اعجاز نے سوال کیا۔ نسرین طیب اعجاز نے سوال کیا۔ نسرین

''میں نے اپنے بچوں کو دیسا ہی آزاد رکھا' جبکہ لوگ کہتے تھے کہ وہ خراب ہوجا کیں گے اورتم اتنا وقت ایم کیوا یم کو دیتے ہو، روز وہاں جاتے ہو، بول بچوں پر برا اثر پڑے گا' گرہم و یکھتے تھے کہ لوگ دھڑا دھڑ آ رہے ہیں' وقت دے رہے ہیں اور لوگوں کے مسائل بھی حل کر رہے ہیں۔ ہمیں جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ لیتھی کہ لوگ دوسروں کے مسائل حل کرنے میں بے لوٹ تھے۔

'''۱۹۸۸ء میں پیپلز پارٹی اور مہاجر تو می مودمنٹ کے درمیان معاہدہ ہوا جس سے مہاجر توم کا ایک تشخص قائم ہوا۔ الطاف بھائی نے جب کراچی یونیورٹی میں تحریک شروع کی تو ان کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کس کے اسٹال پر جا کیں۔ وہ پنجانی تھے نہ پختون نہ سرائیکی ،تو پھروہ کیا ہیں؟ای شناخت کے لیے انھوں نے ۱۹۸۱ء میں نشتر پارک میں جلسہ کیا تھا' حالانکہ اس دن موسلاد حاربارش ہور ہی تھی۔لوگ جمع ہوئے اور نشتر پارک تھیا تھے بھر گیا تھا۔

"آپ ذراغور کریں کہ ایسے لوگ پارٹی میں ہیں جوانتخابات میں ایک پید خرج نہیں کرتے تبھی تواضیں اپنے لیے پیم ذراغور پیمے بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب جلیل صوبائی آمبلی کے رکن ہے یا میں سینٹ میں گئ تو ہمارے گھر ہے ایک بھی پیمہ نہیں لگا۔ہماری فارم کی فیس بھی پارٹی نے اوا کی تھی۔جلیل نے ۱۹۹۰ء میں انکیشن جیتا اور ایم بی اے نتخب ہوئے۔

أردودًا بخست 22 🔷 تبر 2014ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN الطاف بھائی نے انھیں وزرتعلیم بنایا۔ میں تب تک گراس روٹ کیول ہی پرکام کرتی رہی کینی کہی کہ چائے بنانا اور ٹیلی فون ایک بھنچ پر بیٹیر جانا۔ الطاف بھائی کومسوں ہوا کہ میری انگریزی اچھی ہے۔ لہذا بھر جتنے بھی معاہرے ہوتے تو میں کی ذاتی مفاد کے بغیران کی مدوکرتی۔ حالانکہ بمیں لوگوں اور خاندان والوں کی با تیں بھی سننے کو لئی تھیں کہ بچ خراب ہو جائیں گے ۔''
کہ وہ ابھی چھوٹے تھے۔ خدا کا شکر کہ جس طرح ہے ہم لیے بڑھے تھے ہمارے بچ بھی و لیے ہی بل گئے ۔''
محترمہ نسرین جلیل ایم کیوایم کے ساتھ اپنی وابستگی کی اندرونی کہائی بیان کر رہی تھیں جونی الواقع ایثار کی ایک عمدہ مثال تھی اور اس سے اُن کے اخلاص اور پارٹی کی داخلی ورکنگ کا اندازہ ہوتا تھا۔ مروت میں اُن سے میں بیٹییں کہ سکا کہ پولنگ اسٹیشن تو آپ کے سیکٹر کمانڈری تحویل میں ہوتے ہیں، آپ کا مینڈیٹ بڑی حد تک جعلی ہوتا ہے اور آپ کو انتخابات میں خرج کرنے کی حاجت ہی نہیں ہوتی۔ اب بیراز سبھی کو معلوم ہے۔ میں نے ماحول میں ارتعاش پیدا کے بغیر اُن سے بوچھا کہ سنا ہے آپ کے خاندان کو سیاسی بنیادوں پر غیر معمولی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ اُنھوں نے تفصیلات کا سامنا کرنا پڑا؟ اُنھوں نے تفصیلات کیاں کرتے ہوئے کہا:

۔ '' دوالفقارعلی مجٹونے جب کئی نجی اٹا ثہ جات تو می تحویل میں لیئے اس وقت ۲۲رخاندانوں کا بہت جرحیا تھا۔ اس میں

ہمارے ادارے، خیبر انشورنس نمینی، کیمیکل تو می تو مل میں لے لیے فوجی آپریشن ہوا تو جلیل کو انڈر اور چوکیدار کو بھی ہٹا نا پڑا۔ میں حصولے بیٹے کے ساتھ لندن چلی گئی میرے برائے جیٹے اور بیٹی کا ایم کیو میرے برائے جیٹے اور بیٹی کا ایم کیو

شروع میں الطاف بھائی سمجھتے شھے کہ میں کوئی کام نہیں کر سکتی، لہذا وہ مجھے میٹنگ میں نہ بلاتے

ے ایک گھرانہ ہمارا بھی تھا۔ خیبر فیکسٹاک کارخانے اور انڈس محصے۔اس کے بعد جب۱۹۹۲ء میں گراؤنڈ جانا پڑا اور ہمیں میگھر چھوڑنا مصیبت کے ان دنوں میں' اپنے اور ہم الطاف بھائی کے پاس رہے۔

ایم کے کوئی تعلق نہیں تھا اس لیے وہ اپنے دوستوں کے گھر کراچی تھہرے رہے۔ ایک بیٹی کو میں نے اپنی بہن کے پاس کینیڈ ابھیج دیا۔ ہماری غیر موجودگی میں فوجی چھاپے مارتے اور ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بناتے رہے حالانکہ میں تو سیاست میں خدمت خلق کے ارادے سے آئی تھی۔ 1994ء میں سینٹ کی جنرل سیٹ پر نمتخب ہوئی۔ ان دنوں دوخوا میں جنرل سیٹ پر آئی تھیں، آیک میں اور دوسری فضا جو نیجو۔ اس کے بعد کچھ عرصہ جیل میں رہی۔''

''کس جرم کی پاداش میں آپ جیل گئی تھیں؟'' میں نے چو مکتے ہوئے پوچھا۔ مجھے بتدرتج احساس ہوتا جارہا تھا کہ میں آیک''فولادی خاتون' ہے ہم کلام ہوں محتر مدنسرین جلیل نے دھیے لیجے میں اپنی بپتاسنانی شروع کی:
''جب ہمارے تمام اٹائے تو میا لیے گئے' تو ہم نے اپنا گھر نچ دیا اور ڈیفنس میں اپنی بہن کے گھر سترہ سال گزار ہے۔ اس کے بعد جلیل نے اپنی گاڑی اور پچھ پلاٹس نچ کرایک مشین سے دوبارہ کاروبار شروع کیا' لیکن آخیں اور اور کی اندر گراؤنڈ جانا پڑا' کیونکہ ہم ایم کیوایم کے ساتھ اپنی دفاداری نبھا رہے تھے اور جر کے ماحول نے ہمارے ارادے بڑے مضبوط کردیے۔''

" ١٩٩٢ء میں جب آرمی آپریش شروع ہوا تو انھوں نے ۲میجیلیاں پکڑنے کا اعلان کیا۔ دراصل وہ ایم کیوایم کو ہائی

أُردودُا يُجْسِبُ 23 🐟 👟 وتمبر 2014ء

جی کر لینا' الطاف حسین کو مائنس کر کے حقیقی والوں کو اُن کی جگہ لانا چاہتے تھے۔ انھوں نے دفاتر پر قبضہ اور پوری پوری آباد بوں کا محاصرہ کر لیا۔عورتوں کی بے حرمتی کی گئی اور مردوں کو گھروں سے نکال کر اُن کی آنکھوں پریٹ باندھ کر انھیں گھنٹوں دھوپ میں بٹھایا گیا۔ وہ کہدرہے تھے کہ یہاں ٹار چرسل ہیں اور جناح پور بنانے کی تیاریاں ہورہی ہیں کیہ سب کچھ جھوٹ ثابت ہوا۔ ہمارے پندرہ ہزار سے زائد جوان شہید کر دیے گئے اور ہر کارکن کے خلاف مقدمے درج ہوئے۔ان کی کوشش میھی کہ آپ وزیر بھی رہیں کمیکن الطاف بھائی سے اپنی وفا داری ختم کردیں۔'

''الطاف بھائی تو ۱۹۹۱ء میں لندن چلے گئے کیونکہ یہاں ان کی جان کو خطرہ تھا کہ ان پر قا تلانہ حملہ ہوا تھا۔جب آرمی آپریشن شروع ہوا تو میں بھی کندن چلی گئی۔۱۹۹۳ء میں جب مجھے بینیٹر بنایا گیا' تو میرے خلاف ۱۲ حجوثے مقدمے درج تھے جن میں بسوں کوجلانا بھی شامل تھا۔فاروق ستار بھائی ، کنور خالد بھائی اورشعیب بخاری وغیرہ ہارے بھی اہم رہنماؤں کےخلاف مقدمات بنائے گئے۔ہم نے پھرگرفتاریاں پیش کر دیں۔ان میں میرے علاوہ آفتاب شیخ اوراشتیاق اظهر بھی تھے۔ہم تین سال جیل میں رہے۔میں چھے ماہ جیل میں اوراڑ ھائی سال اس کھر میں نظر بندر ہی۔ ۱۹۹۷ء میں نواز شریف حکومت میں رہائی نصیب ہوئی۔''

نسرین صاحبہ کی وروبھری کہانی نے ول پر گہرااثر کیا کیکن خارزار سیاست میں بڑی بڑی آزماکشیں آتی ہیں۔ سینٹ کا

میں آپ کا تجربہ کیسار ہااور آپ اس تجاویز دے سکتی ہیں؟ انھوں نے

ادارے کا ہونا بہت ضروری ہے مساوی فمائندگی ہے کیکن اس کو

ذکر آیا تو میں نے پوچھا کہ بین شام 199ء میں سینیٹر بنی، تو ادارے کو مؤثر بنانے کے لیے کیا ایک تجرب کار پارلیمنٹرین کے انداز \ میرے خلاف ۱۲ جھوٹے مقدمات میں جواب دیا:

" پہلی بات سے کہ سینٹ کے اورج ہو چکے تھے

کیونکہ یہاں تمام صوبوں کی است مزیدمؤثر اورمعتبر بنانے کے لیے اس میں فنانس بل کی منظوری کو لازی قرار دیا جائے۔اس کے علاوہ اسے مؤثر بنانے کے لیے عوامی ساعت کی میٹنگوں (Public hearings) کی روایت قائم کرنا ہوگ۔ امریکہ میں سینٹ کا وقاراسی نتم کی میٹنگوں ہی ہے قائم ہے۔ وہاں ہرسینیر کوریسر چربھی فراہم کیے جاتے ہیں۔اب ہمارے ہاں بھی ر پسرچ کے لیےلوگ دے رہے ہیں اور اس حمن میں پورپین یونین مدو کر رہی ہے۔ میں اگر سینٹ میں آئے ہوئے

کسی ایک شخص کا بھی مسئلہ حل کرسکوں کو مجھے برد ااطمینان ماتا ہے۔'

عزيزم طيب اعجاز نے محترمه نسرين جليل كى استقامت كوخراج تخسين پيش كرتے ہوئے كہا كه آپ جيسى خواتين جارى بچیوں اور عورتوں کے لیے ایک رول ماول کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جماعت اسلامی کی سمیحہ راحیل قاضی کے علاوہ تحریک انصاف میں بھی خاصی پڑھی کھی خواتین نظر آرہی ہیں جیسے عندلیب عباس، شیریں مزاری وغیرہ۔ایم کیوایم میں بھی خواتین مركرم بيں -نسرين صاحب في احتاث بيان كرتے ہوئے كها

''اگر کسی سیاسی لیڈر کی بہن، بھانجی پانجیجی پارٹی یا پارلیمنٹ میں نامزد کی جائے گئ تو آپ کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ عام خاتون کوموقع دینے سے ہی بات سے گی۔ تحریک انصاف نے کہاتھا کہ ہم نوجوانوں کو اسمبلیوں میں لائیں گئے

أردودًا بجنت 24 🔷 😂

تو وہ کتنے نوجوان لا سکے اسمبلی میں؟ انھیں انہی افراد کو لانا پڑا جو جیت سکتے تھے۔اس کے مقالبے میں ایم کیوائم میں قرابت داروں اور پیسے والوں کی کوئی مخبائش نہیں۔۱۹۸۴ء میں مہاجرقو می مودمنٹ بی تھی۔اس وقت سے لے کر اب تک ہارے باں ساری قومعیوں کے لوگ موجود میں نبیل مجول کو ہم نے اردو بولنے والوں کے گڑھ سے جتوایا۔ اس ے پہلے بھی ایک سندھی کوجنوایا تھا۔ ہمارے ہاں پشتون ہیں، پنجابی بھی اور ہمارے لوگ آئیڈیالوجی پر ووٹ دیتے ہیں۔ دہ نسرین جلیل نبیل ممبول ماکسی شخصیت کو دوٹ نہیں دیتے۔ جب لوئر ندل کلاس کے لوگ اسمبلی میں جائیں سے نو ووائے نہیں بلکہ عوام کے لیے کام کریں گے۔"

اب نسرین صاحبہ کوایک حساس اور شکل سوال کا سامنا تھا۔ اُن سے بوچھا گیا کہ تحریک انصاف نے کراچی میں بہت ووث لیے ہیں۔آپ کی جماعت ان سے کوئی خوف محسوں تونہیں کرری ؟ اُفھوں نے پراعماد لہج میں جواب دیا:

"میں اس بارے میں تو سچھنیں کہہ کتی لیکن پیضرور کہوں گی کہ لوگ تبدیلی جاہتے ہیں۔ایم کیوایم الی جماعت ہے كەاڭراپ كام كرنے ديا جائے تويە بہت بچھ دىليوركر على بے ليكن سندھ كاالميديە ہے كدوبال "سنيٹس كو" كے تسلسل پر بہت زور دیا جاتا ہے اور شہری اور دیمی آبادی کی مردم شاری نہیں کرائی جاتی ' کیونکدان کی آبادی برابر برابر ہے۔ اگر یہال پر

سنده صرف حالیس بزار کا۔ اسمبل کی ایک تهائی اگر شهری تفسیس مین تو دو مطلب ہے کہ ہمیشہ دیمی سندھ ہی سندھ میں بھی ہاری بہت سیای بہت خوش آئند ہیں۔ وہ اگر نافذ ہو Electables کے ووٹ بینک یہ ے ووٹ ڈالنے کے مجاز ہول

ایک سیای لیڈرانی بہن، بھالجی تهائی ریبی نشتیں ہیں۔ اس کا استجتبی کو پارلیمنٹ بھجوا دے، یا حمایت ہے۔ مجوزہ انتخابی اصلاحات | کوئی عہدہ دے ڈالے تو تبدیلی جاتی ہیں تو میری رائے میں الانے کا مقصد فوت ہوجاتا ہے

أبك لا كه كا انتخالي حلقه بي تو اندرون شتیں اندرون سندھ زیادہ ہیں۔ کا وزیراعلیٰ آئے گا' حالانکہ دیجی اڑ بڑے گا کیونکہ لوگ اپنی مرضی کھے

گے۔ جب تک بیاجارہ داری ختم نہیں ہوتی ' تب تک آپ سیج معنوں میں جمہوریت ملک میں نہیں لا سکتے۔ کراچی میں بیہ ممکن ہے کہ یہاں وڈیرا شاہی یا اجارہ داری نہیں ہے۔اب اگر ایم کیوایم کو ۸۵ فیصد ودٹ ملتا ہے تو پیالوگوں کو بہضم نہیں موتا۔ وہ کہتے ہیں کدایم کیوایم اپنے جامے میں رہے۔ایک حد تک اس کو دوٹ پڑیں، باقی دوسری پارٹیوں کو ملنے حیا مکیں۔"

میں نے ان سے ای تبیل کا ایک اور سوال یو چھا

"اگر متناسب نمائندگی کا نظام نافذ کیا جائے تو کیا وہ زیادہ بہتر نہیں رہے گا؟ اب تو یہ بور ہاہے تا کہ ۲۰ فیصد ووٹ لینے والا أميد دار جيت جاتا ہے كيونكه باقى ٨٠ فيصد ميں زياده تر لوگ دوئن بيں ڈالتے يا أميد داروں ميں تقسيم ہوجاتے ہيں۔" انھوں نے اختصار سے جواب دیا:

> "إلى ميس آپ كى بات سے اتفاق كرتى مول \_ وه يقيناً بهتر ثابت موكا \_ اب نسرین جلیل ایک ادر بخت سوال کی زد میں تھیں:

" آپ نے ایم کیوایم کے بارے میں بہت اچھی باتیں کی ہیں کیکن جماعت سے باہرلوگوں میں اس کا تاثر کچھا جھا

أُرْدُودُا بَجُنْتُ 25 🔷 🍣 دَبِر 2014ء

نبیں کیا آپاس طرف توجہ دینے کی ضرورت محسوں کرتی ہیں؟'' افھوں نے پہلو ہدلتے ہوئے کہنا شروع کیا:

ور ریکھیں جب پوری ریاسی مشیزی آی جماعت کا چیرہ کالا کرنے پرلگ جائے تو ایسی واغدار تو نظر آئے گا۔ یہ آن وی ریکارڈ بات ہے کہ لوگ برملا کہتے ہیں، آپ دہشت گرد ہیں آپ کے ٹار چرسیل ہیں اور آپ جناح پور بنارے ہیں جب کہ یہ سب کہ یہ سب باتیں غلط ثابت ہو چکی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایم کیوایم نسلی سطی ( Ethnicity ) پہ کام کرتی ہے جبکہ پشتون کراچی میں سالہاسال سے رہ رہے ہیں۔ جب ایم کیوایم نہیں تھی سب بھی یہ مسئلہ در پیش تھا۔ ۱۹۸۷ء میں قصبہ علی گڑھ میں تین سواردو بولئے والے مار دیے گئے تھے۔ اس کے بعد عبدالولی خان نے الطاف بھائی سے با قاعدہ ملاقات کی اور ورنوں نے میہ طے کیا کہ آپس میں بھائی چارے سے رہیں گے۔ چندسال پہلے پشتون بھی مارے جا رہے تھے اوراردو بولئے والے ہی ہوئی۔ "

محترمہ کی پُرتا ثیر گفتگو کے بعد میں نے انھیں دوسرارخ دکھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا:''یہ تو ایک رخ ہے۔ہم ہیر چاہتے ہیں کہا یم کیوائیم کراچی اور سندھ تک محدود رہنے کے بجائے پورے پاکستان کی پارٹی ہے' کیونکہ جب ایک پارٹی

اسے بہت سارے مفادات کا خیال پیداہوتا ہے۔ ذمے دارشہری ہونے جماعتوں کو پورے ملک میں سرگرم بجہتی پیدا ہوئی ہے اور ملکی مفادات کا بارے میں ایک تاثر میڈیا کے علاوہ آپ جب اقتدار میں آئے تو بھتہ

ایم کیو ایم کو اگر کام کرنے کا موقع دیا جائے، تو یہ ملک میں انقلابی تبدیلیاں لاسکتی ہے

پورے ملک میں کام کرتی ہے تو رکھنا پڑتا ہے اور اس میں ایک توازن کے ناتے ہم یہ سجھتے ہیں کہ سیاس رہنا چاہیے کہ اس سے قوم کے اندر تحقظ بھی ممکن ہے۔ لیکن آپ کے عام لوگوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ

خوری کی خطرناک رسم شروع کر دی گئی۔ دوسرا تاثر یہ کہ آپ نے تشدد کی راہ بھی اختیار کی۔ الطاف بھائی نے کئی بار کہا کہ آپ ٹی وک وغیرہ نیچ کراسلی خریدیں۔ اس کا بتیجہ یہ نکلا کہ آپ باقی ملک سے کٹ گئے اور آپ کے بارے میں یہ تاثر قائم ہوا کہ جمہوریت کے بجائے بہاں الطاف حسین کی فسطائیت قائم ہے۔ تیسرا تاثر یہ کہ وہ مہاجر جوایک زمانے میں ہر شعبے میں ورجہ کمال رکھتے تھے وہ علم و تحقیق سے بہرہ ہوتے جارہے ہیں اور اب ہی ایس ایس کے امتحانات میں کراچی کا کوئی میں ورجہ کمال رکھتے تھے وہ علم و تھیں ہے کہ ان چیزوں پر آپ کوغور کرنا چاہیے اور اصلاحی تد ابیراختیار کرنی چاہئیں۔"

نسرین جلیل صاحبہ نے کہا کہ پہلے گرم چائے کی ایک پیالی چینے ہیں کہ ہم دو گھنٹوں سے باتیں کرتے آرہے ہیں۔

ویائے نے برا لطف دیا اور اس اثنا میں دفعنا مجھے وہ ملاقات یاد آگئی جوالطاف بھائی سے لندن میں ہوئی تھی۔ میں نے چائے تھے کرتے ہی اس یادگار ملاقات کا تذکرہ شروع کر دیا: غالبًا بید 1990ء کے اوائل کی بات ہے۔ ان دنوں پیپلز پارٹی اور ایم کیوایم کے درمیان سخت تھی ہوئی تھی اور ساسی فضا بڑی مکدرتھی ۔ایک روز ہمارے محترم دوست جناب مصطفے صادق ایم کیوایم کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کی اس مورے میرے فریب خانے پر آئے اور کہنے لگے کہ ان دونوں پارٹیوں کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ ان معاملات میں بڑی دلجیس لیتے اور غدا کرات کو نتیجہ خیز بنانے کا ملکدر کھتے تھے۔ طے پایا کہ لندن

أردودًا تجب 26 🔷 حبر 2014ء

جا کرالطاف بھائی ہے بات چیت کی جائے اور اس ہے پہلے وزیراعظم بے نظیر صاحبہ کو ذہنی طور پر مقاہمت کے لیے تیار کیا جائے۔ ہم دونوں وزیراعظم سے ملے جوائی رات انڈو نیٹیا روانہ ہونے والی تھیں۔ انھوں نے ہماری تجویز کو بہت سراہا اور یقین دالیا کہ وہ مفاہمت کا خیر مقدم کریں گی۔ ہم لندن جا کر الطاف صاحب سے ملے۔ پہلے تو وہ یہ تجھے کہ شاید ہم معید شمین کے آدمی ہیں چنانچہ وہ ہم پر بہت غرائے۔ ہم نے آئیں تابیا کہ ہم کمی کی طرف سے نہیں آئے اور مفاہمت معید اگر نے اخد بہیں یہاں لے آبا ہے۔ اُن کا غصہ قدر سے شنڈا ہوا تو انھوں نے ایم کیوا یم پر ڈھائے جانے والے پیدا کرنے کا جذبہ ہمیں یہاں لے آبا ہے۔ اُن کا عضہ قدر سے شنڈا ہوا تو انھوں نے ایم کیوا یم پر ڈھائے جانے والے مظالم کی طویل واستان شروع کردی۔ ہم نے اُن کی جائز باتوں کی تائید کی۔ ان سے ہماری گھنٹوں بات چیت ہوئی۔ ہم فیالے کے ان سے بہا کہ آپ کی ہمیں ہوا۔ جب آپ دیاتھ ماری مفاہمت کرانے میں کردار اوا کریں۔ آٹھیں بتایا کہ ہمارا فوج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور ایک ساتھ ماری مفاہمت کرانے میں کردار اوا کریں۔ آٹھیں بتایا کہ ہمارا فوج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور ایک ساتی ہماری مفاہمت کرانے میں کردار اوا کریں۔ آٹھیں بتایا کہ ہمارا فوج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور ایک ساتھ ماری مفاہمت کرانے میں کردار ہوا کریں۔ آٹھیں۔ الطاف بھائی نے آخر میں کہا کہ آگر پیپٹر پارٹی ہمیں ہماری مفاہمت کرانے میں تو اس کے ساتھ بات چیت ہو عتی ہماری نے آخر میں کہا کہ آگر پیپٹر پارٹی ہمیں کھالیں جع کرنے سے نہیں روکئ تو اس کے ساتھ بات چیت ہو عتی ہم واپس آگر بین ظیرصاحب سے مطے اور الطاف

دیا' مگر کراچی میں ان کے رفقا قائد تحریک سے کیا ہوا انٹرویو اشاعت میں جیپ گیاتھا۔

کہ آپ کے نوجوان تعلیمی میدان انھیں کیا ہو گیا ہے؟ کہیں تو کچھ ایم کے بارے میں اچھے جذبات جب پوری ریاستی مشینری ایک جماعت کا منه کالا کرنے گئے، تو اس کاامینج داغ دار ہی نظر آئے گا

بھائی کی طرف سے خیرسگالی کا پیغام مفاہمت پر آمادہ نہ ہوئے۔ میرا روزنامہ جنگ میں ۱۳سارچ کی ''میرا کہنے کا مطلب ہے ہے میں ہمیشہ ٹاپ کرتے تھے اب خرابی پیدا ہوئی ہے۔ میں ایم کیو

رکھتا اور پیکہتا ہوں کہ جیجان اور بیداری میں فرق کیا جانا جا ہے۔ بیداری کے ساتھ شعور اور نظم و طبط بے حد ضروری ہیں۔اگر آپ کہیں اسے بھی توڑ دو اُس کو بھی توڑ دو، تو اپنا ہی اینج برباد کر رہے ہیں۔اس کے علاوہ سیاسی جماعت میں عسکری دنگ نہیں ہونی جا ہے۔

نسرین جلیل صاحبه میری با تیس اظمینان سے ساتھ نتی رہیں اور آ جسکی سے کہنے لگیس

"الطاف صاحب او يکھيں اگر آپ کے ہاں چوری يا ڈاکا پڑتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنی حفاظت کے ليے اسلحدائے پاس رکھنے کا خيال آتا ہے۔ تا کہ اگر کوئی تملہ کرے تو کم سے کم آپ اپنا دفاع کرسکیں۔ جب ایم کیو ایم اور الطاف بھائی نہیں سے تنے تب بھی بشرگی زیدی کا سانحہ پیش آیا تھا اور پشتونوں نے ہمارے علاقے میں قبل عام کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ٹی وی جے کے اسلح خرید لیں۔ دوسری قابل ذکر بات میہ کہمیں اس شہر میں رہنا ہے اور ہمارے بچے یہاں پر ہیں۔ ہم کیوں یہاں زیادتی کرنا چاہیں گے؟ اب یہاں طالبان ہیں اس شہر میں رہنا ہے اور ہمارے بچے یہاں پر ہیں۔ ہم کیوں یہاں زیادتی کرنا چاہیں گے؟ اب یہاں طالبان ہیں واعش بھی ہورہا ہے۔ آپ ان کی طرف توجہ دینے کے بجائے ایم کیوا یم کے آدمیوں کو پکڑ دے ہیں اور ہمارے علاقے سے نوافرادا تھا کرلے گئے ہیں۔ ایک دھو بی کے بچے سے مار مار کر پوچے رہے ہیں کہ تم

أردو دُا بجنت 27 🔷 🤝 ديمبر 2014ء

س س وہندے میں ملوث ہو؟ اگر آپ اس طرح کسی قوم یا جماعت کو چور، ڈاکو یا قاتل سمجھنے لگیں گئے تو پھر ووا یک روز بن بھی جائے گا۔"

''ایک دن مبرے پاس علاقہ علی جوری کی ایک شکایت آئی کہ ایک بندہ بھتہ لینے آیا ہے اور ۵۰ ہزار روپے ما تگ رہا ہے۔ میں نے کہا پولیس بلاؤ اور اس کے حوالے کر دو۔ پولیس آئی تو پتہ چلا کہ اس کا ایم کیوایم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہمارے لوگ بھی غلط کام کررہے ہوں گے کہ وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں کیکن ریاست کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ہمیں ٹارگٹ بناتی چلی جائے۔"

"مگر آپ تو ہر حکومت میں شامل رہے اور ریاست کے وسائل سے اپنی سیاس طاقت میں اضافہ کرنے اور حکومتی اداروں میں اپنے لوگ بھرتی کراتے رہے۔ "میں نے لطافت میں کثافت کی آمیزش کرتے ہوئے کہا۔

نسرین صاحبہ نے اپنی جماعت کا دفاع کرتے ہوئے کہا: ''الطاف صاحب! کس حکومت کی بات کرتے ہیں آپ؟ نواز شریف کی حکومت میں حکیم سعید کے آل کا الزام ہم پر لگا' جبکہ ایک معروف صحافی ادر لیں بختیار نے ثبوت کے ساتھ کہا كهايم كيوايم ال مين ملوث نبير تقي."

کو سوال کی زبان دیتے ہوئے مشرف صاحب کو این ساتھ جزل پرويز مشرف جايي، تو وه ایم کیوایم میں شامل ہو جا کیں، كرسوال كر ڈالا كەمشرف صاحب ممروه يارني صدرتهين بن سكتے اور بات جاری رکھتے ہوئے کہا:

ففا کے اندر کھیلے ہوئے تاثر طیب اعجاز نے پوچھا: کیا آپ ملانے کی منصوبہ بندی کر رہے نرین جلیل صاحبہ نے پلٹ ایم کوایم میں کیے فٹ ہول مے؟ "ایی سرگوشیال ہو رہی ہیں کہ

الطاف صاحب کو ہٹاؤ اورمشرف کو لے آؤ۔ بھائی جان، خدا کے لیے ہماری جان چھوڑ دو۔مشرف اگر شامل ہونا جا ہتا ہے تو بے شک ہو جائے کیکن پہرتو تع نہ ر کھے کہ اسے پارٹی کا صدر بنا دیا جائے گا۔ میری وفا داری الطاف حسین سے ہے مشرف سے مہیں۔الطاف بھائی ہی ہماری يارني بين-"

میں نے محترمہ کی صلاحیتوں کو داد دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو قیادت کے منصب پر فائز ہونا جا ہیے کہ آپ کے اندر شلنٹ بھی ہےاور آپ کا کتاب کے ساتھ رشتہ بھی قائم ہے۔

نسرين جليل صاحبے نے تلے الفاظ ميں كہا: ميرى عمر و يرس بيئيں خودكواس قابل نہيں مجھتى اور ميرے اندركوئى خواہش بھی تبیں ہے۔

موضوع کو بدلتے ہوئے میں نے ان سے ایک ملکا پھلکا سوال کر ڈالا۔"سیاست میں تو آپ کا وقت گزرتا ہی ہے۔ اس کےعلاوہ آپ کے مشاغل کیا کیا ہیں؟

> نسرین جلیل صاحبہ نے دوٹوک جواب دیا"میں کتابیں پڑھتی ہوں۔" "كياروهتي جي شوق ہے، ذكشن، ناول يا كلاسيك؟"

أردودُانجنٹ 28



### خصوصى اعلان

سریم کورٹ آف یا کتان کے پندر ہویں چیف جسٹس، جناب سعیدالزمان صدیقی قانونی و دانش ورانه حلقول مين معزز ومحترم مقام ركهت ہیں۔۲۰۰۰ء میں جزل مشرف کے پی می او پہ حلف نداٹھا کر آپ نے آئین و قانون کا بول بالا کیا تھا۔ ہم نے چیف جسٹس (ر) سعیدالزمان صدیق سے ایک چثم کشا اورا نکشافات سے بھر پورانٹرو یو کیا ہے۔ نے سال کے پہلے شارے میں بیمنفردانٹرویو قارئین کی خدمت میں پیش کیا طيكار (اداره)

"ابھی کراچی ہے دو اچھی کتابیں آئی ہیں (Karachi Orderd Disorder and the Struggle for the Cityby Laurent Gayer Pakistan A Hard Country by (,Anatol Lieven أخيس يره راي مول- آپ بھي انھیں ضرور روھیے گا۔ کتاب میں ایم کیوایم کے بارے بھی کھاہے کہ اس میں کیا کیا خرابی ہے۔ لیکن میرے نزدیک ایم کیوایم ہی الی جماعت ہے جو کچھ ڈیلیور کرسکتی ہے۔ طیب نے کہا: الطاف حسین صاحب کی پاکستان واپس آنے کی امیدے آپ کو؟

نسرین جلیل: 'نہم لوگ سیکیورٹی کی وجہ سے انھیں یہاں آنے سے منع کر رہے ہیں اور ان کی صحت بھی ان دنوں کھا چھی نبیں''

ہم نے اٹھتے ہوئے اٹھیں اردو ڈائجسٹ کا نومبر کا شارہ پیش کیا۔ یو چھنے لکیس کہ بیاب سے شائع ہور ہا ہے؟ انھیں بنایا کہاس کی اشاعت کو ۵۴ سال ہو چکے ہیں۔اب تو بدویب سائٹ برجھی موجود ہے۔ بیٹیکسٹ فارم میں بھی ہے اور ویجیٹل فارم میں بھی لاکھوں لوگ استفادہ کررہے ہیں۔ فیس بک برقریا ۵ لاکھ افراد بوری دنیا ہے ہمارے ساتھ را لطے میں رہتے ہیں۔ ہم دنیا بحرمیں اردوزبان کے فروغ کے لیے انقک محنت کررہے ہیں۔

انھول نے ہمیں رخصت کرتے ہوئے کہا کہ ایم کیو ایم کا امیج بہتر بنانے میں ہم سے تعاون سیجئے۔ میں نے کہا

امیح بہتر بنانے کے لیے آپ کوطافت کی سیاست کوخیر باد کہنا اور فوج کوئیک اوور کی دعوت دینے سے الطاف بھائی کو ممثل اجتناب كرنا بوگا۔ دكھ كى بات بيہ ہے كہ وہ بعض اوقات اپنے مقام سے كر جاتے اور حاسدوں كى نظر ميں ظريف دكھائى دیتے ہیں۔ایم کیوایم بلاشبہ درمیانے طبقے اور تعلیم یافتہ لوگوں کی جماعت ہے جوابک صحت مندانقلاب لاسکتی ہے لہذااس فیمتی متاع کواندرونی خلفشار سے گزندنہیں پہنچی جاہیے۔ وہ جب مجھے سیڑھیوں تک چھوڑنے آئیں تو ایک شعله سالیکا کہ ان کے وجود میں اہل لا مور کی وضع داری اور کشادہ ولی رچی ہی ہے۔



أردو دُانجُسٹ 29 🔷 حجم 2014ء

## ناقابل فراموش

ا ۱۹۷ء کو ڈھا کہ ہوائی اڈے کی سہر تباہی کے بعد مشرقی پاکستان میں فرجی نقل و حرکت، ہتھیاروں کی فراہمی، زخیول کی مدد اور جنگی مہمات کا واحد ذریعہ مرات کی ایش اسکواڈرن رہ گیا جس نے ہنگا می حالت کے آغاز سے لے کر اختتام تک چٹاگا نگ، بیراب بازار، فینی (Feni)، باریبال اور بلونیا کے ملاقوں میں اپنے صرف چار 8-MI بیلی کا پٹروں اور تین چھوٹے بیلی کا پٹروں اور تین چھوٹے بیلی کا پٹروں اور دلیری اور مہارت سے انجام دیے۔ دلیری اور مہارت سے انجام دیے۔ دلیری اور مہارت سے انجام دیے۔

کمانڈر جزل نیازی نے ایڈمرل محد شریف، ائیر

پائنانی موابازوں کالازوال کارنامہ مہیلی گائیائی چاٹھیں بھاروتی ماکھیکی ٹیسکے







ومبر 2014ء



مارشل انعام الحق اور میجر جزل راؤ فرمان علی خان کی موجودگی میں تھم دیا کہ ۱۲ روتمبرے پہلے اپنے سب جنگی جہاز، نمینک، تو پیس، بیلی کا پٹر اور بھاری اسلحہ تباہ کر دیا جائے۔ مزید رید کہ تمام پاکستانی یونٹ اپنی اپنی جگہ بھارتی فوج کے سامنے ۱۲ روتمبر کو جھیار ڈال دیں۔ ریحم سب کے لیے نہایت مایوں کن تھا۔

سمالیوی ایش اسکواڈرن کے سربراہ کرنل لیات بخاری نے جزل نیازی کومشورہ دیا کہ بیلی کاپٹروں کو تباہ کرنے کے بجائے ہم انھیں برما کے راستے پاکستان لے جاسکتے ہیں۔مشرق پاکستان میں پاک فضائیہ کے سربراہ انعام الحق نے تکنیکی وجوہ کی بنا پراسے نا قابل ممل، نہایت مشکل، خطرناک، اور خودکش منصوبہ قرار دیا۔ کیونکہ بیلی مشکل، خطرناک، اور خودکش منصوبہ قرار دیا۔ کیونکہ بیلی کاپٹروں میں ایسے آلات نصب نہ تھے کہ وہ تاریکی میں کی ریڈیوکی مدد لیے بغیر ہوا بازوں کو بحفاظت برما پہنچا مکسی ریڈیوکی مدد لیے بغیر ہوا بازوں کو بحفاظت برما پہنچا مکسی۔ بغیر کسی روشن کے دوران پرواز بیلی کاپٹر کرانے کا خدشہ بھی تھا۔

چھوٹے ہیلی کا پٹروں میں دو گھنٹے کی پرواز ممکن تھی ہرما کے شہر اخیاب و پنچتے ہوئے چار گھنٹے لگ جاتے۔ علاوہ ازیں بھارتی بحریہ کا طیارہ ہردار جہاز" وکرانت" بھی کاکس بازار میں لنگر انداز تھا۔ مقصد بیتھا کہ کوئی پاکستانی ہیلی کا پٹر مشرقی پاکستان ہیلی کا پٹر مشرقی پاکستان میں مشرقی پاکستان میں باک بحریہ کے کمانڈ رائیر ایڈ مرل شریف نے مشورہ دیا کہ ارتی ایوی ایش اسکواڈ رن کو اپنے ہیلی کا پٹروں اور منصوب کا سب سے زیادہ تجربہ ہے۔ اگر وہ اپنے منصوب کو مملی جامہ یہنا سکتا ہے تو ہمیں بات مان کینی چا ہیں۔

ہدہ پہاسما ہے وہ یں بات ہان یں چاہیے۔ جزل نیازی نے جی ایکے کیومیں چیف آف جزل اسٹاف، جزل کل حسن سے فون پر رابط کیا۔ انھوں نے بغیر کسی جھک کے فورا ہیلی کا پٹروں کو پاکستان لانے ک

أردودُانجُنتُ 34

اجازت دے دی۔ اب جزل نیازی نے کرئل لیات بخاری کو ہدایت کی کہ وہ میجر جزل محر رحیم خان کو جو دشمن کے ہوائی حملہ میں شدید زخی ہو چکے تھے اور کچھ پاکتانی خواتین و بچ بھی ساتھ لے جا کیں۔ دراصل منصوبے کے مطابق حکومت بر ما پر سے ظاہر نہیں ہونے دینا تھا کہ سے فوجی ہیلی کا پٹر ہیں۔ ان کی شناخت چھپانے کے لیے باکتانی عملے نے ہیلی کا پٹروں پر کندہ تمام فوجی نشان اور باکتانی عملے نے ہیلی کا پٹروں پر کندہ تمام فوجی نشان اور نمبر تارکول سے ڈھانی دیے۔

پرواز کا وقت ۱۵رد ممبر کوتین ہے شب مقرر کیا گیا تاکہ مشرقی پاکستان کا تمام علاقہ رات کی تاریخی میں طے ہوادر پو پھٹنے سے پہلے ہیلی کاپٹر برما کی سرحد میں واخل ہوجا کیں۔چھوٹے ہیلی کاپٹروں میں دو تھنے بعد پٹرول ڈالنے کی ضرورت تھی۔ ان کے ساتھ زائد پٹرول ڈبوں میں بھر کر رکھ دیا گیا تا کہ راستے میں کسی محفوظ جگہ از کر پٹرول ڈالا جا سکے۔

رشن کی فضائی برتری اور ڈھا کہ ہوائی اڈہ تباہ ہونے

کی وجہ سے عملے نے سبھی ہیلی کا پٹر ڈھا کہ چھاؤنی کے

گاف کورٹس میں او نچے او نچے درختوں کے نیچے چھپا
دیے تھے۔ ہرشب آھیں نکال کر ہوا باز اپنا اپنامشن پورا
کرتے اور صبح کی روشی سے پہلے ہی آھیں ڈھانپ
دیے۔ یہ کام اسکواڈرن کے عملے نے ایسی مہمارت سے
انجام دیا کہ پوری جنگ میں بھارتی فضائیہ اپن مکتل
برتری، جدید فضائی کیمروں اور بنگائی جاسوی نیٹ ورک
برتری، جدید فضائی کیمروں اور بنگائی جاسوی نیٹ ورک
کے باوجود ایک بھی ہیلی کا پٹر نہ ڈھونڈ سکی۔ پٹرول ٹینک
اندرون ہی میں واقع ہونے کے باعث ہر بروے ہیل
کا پٹر میں صرف اسسافروں کی گئجائش تھی۔ چھوٹے ہیل
کا پٹرون میں پٹرول کے ڈیے رکھے جانے تھے، لہذا کی
کا پٹرون میں پٹرول کے ڈیے رکھے جانے تھے، لہذا کی

۴ آرمی ایوی ایشن اسکواڈرن یاک فوج کا واحد یونٹ ہے جس نے مشرقی پاکستان میں سقوط ڈھا کہ کے منحوس ون وحمٰن کے سامنے ہتھیا رنہیں ڈالے۔اس کے جوانوں نے ۱۳۹ یا کستائی خواتین ویجے اوراینے ہیلی کا پٹروں کے ذریعے براستہ برما بحفاظت یا کستان پہنچائے۔

اسکواڈرن نے ۱۲۵مارچ اعواء سے ۱۵ رومبرتک کرنل لیافت بخاری (ستاره جرأت) کی قیادت میں دن رات ''الالا'' اہم و خطرناک جنگ معرکوں میں حصہ لیا۔ وشمن کی تمام تر ہوائی و زینی برنزی اور بیلی کاپٹروں میں اشد ضروری فضائی و زینی آلات کی ٹایابی کے باوجود چٹاگا نگ، بيراب بازار اور بلونيا جيسے تاريخي آپريشن نهايت كامياني اوركم ترنقصانات سے انجام ديے۔ ٢٠ آرى ابوى ايشن اسكوا ذرن كو بعدازان بهادرى اورمشرقي یا کتان میں نہایت عمرہ کارکردگی بر" Battle Honour" کے ایوارڈ کے لیے چنا گیا اور "Gallants" كاخطاب ديا كيا-

پانچ منٹ بعد دوسرے ہیلی کا پٹر میں میجر اکرم اور میجرعلی جواہرنے اپن پرواز شروع کی۔ بانچ من بعد تیسرا ہیلی کاپٹر میجر باجوہ اور میجر ظہور نے ہوا میں بلند کیا۔ پانچ منٹ بعد ہی چوتھا ہملی کا پٹر بھی محو پرواز ہو گیا۔ حاروں میلی کا ہروں کی بحفاظت پرواز برسب نے اللّٰہ کا لا کھ لا کھ شکر ادا کیا۔ چھوٹے اور آخری ہیلی کا پٹروں میں كيونكه وزن كا مسكله نه تفا لبذا ان كى برواز نسبتاً آسان رہی۔ان کے لیےسب سے خطرناک مرحلہ دو تھنٹے پرواز کے بعد رات کی تاریکی میں کسی انجانی جگدار کر پٹرول

جب رات ہوا باز دو ہجے کے قریب ہملی کا پٹروں کے قریب پہنچے تو وہاں مرد و زن اور بچوں کا ہجوم و کھھ کر پریشان ہو گئے۔ دراصل ڈھا کہ چھاؤنی میں تب تک خبر نچیل چکی تھی کہ ہیلی کا پٹر پاکستان جا رہے ہیں۔مرد و خواتین اینے اپنے بچوں اور سامان کے ساتھ ہیلی كاپٹروں میں تھس بیٹھے تھے۔ كوئى پٹرول ٹینك بربیٹھا تھا تو کوئی دروازے سے لٹکا ہوا تھا۔ ہر ایک کو بیسمجھانا نهایت وشوار مرحله بن گیا که ایک بیلی کاپٹر میں صرف ۱۶ مسافر بیٹھنے کی جگہ ہے ورنہ وہ زیادہ بوجھ کی وجہ سے برواز نه کر سکے گا۔ کوئی بھی ازنے کے لیے تیار نہیں تھا اور پرواز کا وقت تیزی سے گزرر ہاتھا۔ آخر تگ و دو کے بعد أنهيس قائل كيا كميا كما كرنظم وضبط سي كام ندليا توخواتين و بیج بھی نہیں جاسکیں گے۔ پھر بھی ہر ہیلی کا پٹر میں ١٦ کے بچائے ۳۵ کے قریب مسافر بٹھانے پڑے۔

تمام خواتین و بیچ سہم ہوئے تھے۔اٹھیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے عزیزوں کے بغیر دیارغیر میں کن حالات سے دوحیار ہول گے اور پیچھے رہنے والول بر کیا بيتے گی۔ کچھ خواتين زار و قطار رور بي تھيں۔ پچھ قر آني آیات کی تلاوت کرنے میں مصروف تھیں۔

١١ کے بجائے ٣٥ مسافروں کے ساتھ اونچے ورختوں کے درمیان مکتل تاریکی میں برواز کرنا نہایت ہی خطرناک مرحلہ تھا۔ ٹھیک رات ساڑھے تین بج يهلي بيلي كاپٹر ميں بيٹے كرنل ليانت بخارى، ميجر رياض الحق اور میجرعلی تلی خان نے اللّہ کا نام لے کراس تاریخی پرواز کا آغاز کیا۔ ہیلی کا پٹر وزن کے باعث الجن کی پوری طاقت استعال کرتے ہوئے آہتہ آہتہ ورختوں کو پیچھے چھوڑتا اور بچتا ہوا تاریکی میں بلند ہونے لگا۔ يول يرداز كامشكل ترين آغاز بخيردعافيت طے پا گيا۔ أرُدورُانجنتُ 35

وتمبر 2014ء



بر یکیڈئیر لیافت بخاری نے اے۱۹۷ء میں ۴ آرمی ابوی ایش اسکواڈرن کی ڈھاکہ میں بطور لیفٹیننٹ كرنل كمان سنبهالي انهون في اعاده مين ياك بھارت کی لڑائی کے دوران بے مثال دلیری دکھانے کے صلے میں ستارہ جرأت حاصل كيا۔

موجود نہ تھا۔ سب یا کستانیوں کے چیروں پر اظمینان اور خوشی کی لہر چیک اٹھی۔خواتین دویٹے اٹھا اٹھا کر اللّٰہ کا شکر ادا کرتی اور عملے کو وعائمیں دیتی رہیں۔ یا مج منٹ بعد دوسرا پھر تيسرا اور چوتھا ہيلي کاپٹر بھی منزل مقصود پر بحفاظت آن پہنچا۔

اب اخیاب ہوائے اڈے کے عملے کوتشویش ہوئی كدات بيلى كاپر بغيركس اطلاع كي كهال سے آ كے؟ م کھے ہی در بعد ہوائی اوے کا ایک اسر کرال لیانت بخاری کے یاس آیا اور آنے کا مقصد یو جھا۔ انھوں نے ا پنا تعارف بحيثيت "چيف يائلن يلانك يرويكش" كرايا اور بنایا کہ وہ ڈھا کہ سے یا کتانی خواتین و یجے لائے ہیں۔ اور جلد بنکاک چلے جائیں سے۔ بری افسراس

مجفرنا تفابه يوري مشرتى بإكستان مين هرجكه بهارتي فوج اور مکتی باہنی پھیلی ہوئی تھی۔ ایسے میں وحمن کے علاقے میں اتر کر ہیلی کا پٹروں میں بٹرول ڈالنا اور ان کی دیکھ بھال كرنا بوے ول كردے كا كام تھا۔ ببرحال دونوں چھوٹے ہیلی کا پڑمیجر نعمان محمود اور میجر پیٹرک کی قیادت میں پروگرام کے مطابق پرواز کر گئے۔

اس طویل پرواز کے دوران ہیلی کاپٹروں میں وہ ضروری آلات نصب نہ تھے جن سے تاریکی میں راستہ ڈھونڈ نے میں مدملتی یا تصدیق ہوسکتی کہ وہ ٹھیک سمت پر ہیں۔اسی لیے زیادہ او تچی پرواز سے پر ہیز کیا گیا ورنہ وشمن کے ریڈار سے بچنا آسان ہو جاتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوئی بھارتی ریڈار آتھیں شناخت نبیں کرسکا۔موسم یا ہوا کی رفتار اور سمت جاننے کا بھی کوئی آلہ نہیں تھا۔ محمرے بادلوں کی وجہ سے درست راستہ معتین کرنے میں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال ہیلی کا پٹرول نے بہاڑوں کے بیج ورختوں سے بیتے ہوئے نہایت بیکی يرواز جاري ركھي۔ بيلي كاپٹرول كوصرف وقت اورست پر بمروسه كركے منزل تك پنچنا تھا۔

جب بھی ہیلی کاپڑ کسی شہریا تصبے کے قریب سے گزرتے، نیچے سے وحمن فائزنگ کر دیتے۔ چونکہ ہیلی كا پٹر ميں كوئى بلب نصب نہ تھا، اس ليے اندهيرے ميں وشمن کے مجی نشانے خطا گئے۔اللہ کے فضل و کرم سے وہ كى حادثے سے دوجار ہوئے بغير منزل پر پہنچ كئے۔ دشمن کو اس پرواز آزادی کی بھٹک بھی نہ پڑی۔ وہ منصوبے کے عین مطابق مشرقی پاکستان کی سرحد یار کر كے برما داخل ہو گئے۔ منح ساڑھے چھے بچے يہلا بيلي کا پڑا خیاب، برما کے ہوائی اڈے پر اتر گیا۔ ہوائی اڈے كاعمله ان كے آنے سے بے خبرتھا۔ البذا وہاں كوئى بھى

ا ومبر 2014ء

أردودُانجستُ 36

ائل فيعله ۲۳ رمارج ۱۹۲۰ء میں آل انڈیامسلم لیگ کے اجلاس منعقده لا مور کو کوئی مسلمان فراموش نبیس کرسکتا۔ وہ ایک اہم اور تاریخی اجلاس جس میں حصول وقیام یا کستان کی داغ بیل ڈالی گئے۔اس کی اہمیت یول بھی بڑھ گئی تھی کہ اس کے انعقادے دو دِن قبل لا ہور میں مر سکندر حیات خال کی وزارت اور خاکسارول کے درمیان شدید تصادم ہو حمیا تھا۔ مرکزی حکومت نے اینے وزیر قانون چود هری ظفر اللہ خان کی زبانی قائداعظم كوكهلايا كدوه اجلاس ملتوى كرديا جائ كيونك اس سے نقص امن کا سخت اندیشہ ہے اور قائد اعظم کی زندگی خطرے میں ہے۔ بدونت تھاجب کہ ہندوستان ك طول وعرض سے لوگ جوق در جوق دیلی میں جمع ہو ربے تھے تا کہ البیشل فرین سے سفر کر کے اجلاس لا ہور میں شریک ہوں۔ قائد عظم کی خود اعتادی اور راہنمائی کی آزمائش تھی۔انھوں نے ہم چند مخصوص او کوں سے مشورہ طلب کیا۔ قائداعظم سے ارادے اور طبیعت کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم نے التوا کے خلاف رائے دی۔ افھوں نے اس برعمل کرتے ہوئے وہی فیصلہ کیا جو ایک برے دور اندلیش راہنما کا شیوہ ہونا جاہے بعنی انعول في فطعى ط كرليا اورحكم صادر كرديا كه بياجلاس ہوکررے گا اور ؤہ خود بھی اِس میں شرکت کریں گے۔ (تواب صديق على خان)

یونٹ ہے۔جس کے عملے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت و بھیرت دی کہ وہ جنگ میں نہایت بہادری سے لڑنے کے بعد دغمن کے چنگل سے نکل کر بغیر ہتھیار ڈالے اپنے سارے ہیلی کا پٹر اور ۳۹ اخواتین و بچوں کوعزت و آبرو كے ساتھ باكستان واپس لے آيا۔

جواب سے مطمئن ہو کرلوث گیا۔ چھوٹے ہیلی کا پٹرست رفناری اور رائے میں رک کر پٹرول بھرنے کے باعث ایک گھنٹا ناخیرے ہینے۔

أدهر ڈھاکہ میں ۱۲ار دسمبر کی دوپیر بھارتی جزل جان جبکب اینے ہیلی کا پٹر میں سقوط ڈھا کہ سے متعلّقہ كاغذات ليے موالى الى يراز كيا۔اس وقت مآرى الوی ایشن اسکواڈرن کے میجر توحید الحق وہیں موجود تھے۔ آھیں جزل نیازی کے حکم پرا نظامی ضروریات کے لیے پیھیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب افھوں نے فیصلہ کیا کہ چونکہ پاک فوج ہتھیار والنے والی ہے اور فوجی قواعد و ضوابط کے تحت ہر مخص جنگی قیدی بنے سے فرار کی کوشش كرسكتا ب، للبذا وه بهى برما يرواز كرجائيں۔

میجر توحید الحق نے اپنے منصوبے کا ذکر اپنے ساتھیوں میجر ظریف، میجر خالد جعفر اور میجر مسعود انور ہے بھی کیا جضوں نے فورا اس کی تائید کر دی۔ اس طرح باقی مانده چهونا بیلی کا پٹر بھی دن کی روشنی میں رشمن کی آنکھوں کے سامنے برواز کر کے برما کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب اس نے وصا کہ سے پرواز کی مکی بھارتی یا بنگالی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ پاکستانی ہوا بازاس وقت برواز کا خطرہ مول لے سکتے ہیں۔ وہ ہیلی کا پٹر کو بھارتی سبھتے رہے۔

شام چھے بجے ان چاروں ہوا بازوں کو اجا تک اخیاب میں دیکھ کرم اسکواؤرن کےسب موا بازخوشی سے چھولے نہ سائے۔اس طرح سم آرمی ابیک ایشن اسکواڈرن کے تمام ہوا باز اور بیلی کا پٹر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وشمن کی اسیری ہے بحفاظت نکل آئے۔ یہی نہیں، انھوں نے ۱۳۹خواتین اور بچوں کی قیمتی زند گیاں بھی بچالیں۔ س آری ایوی ایشن اسکواڈرن یاک فوج کا واحد

أردو دُانجنت 37

ويمبر 2014ء

## طبوصحت

اس تذکرے میں خصوصاً ان ادویہ کی خوبیاں و خامیاں بتائی گئی ہیں جوسر مائی بیار یوں میں شعمل ہیں۔ کھانسی کھانسی رو کئے والی دوائیں عموماً شربت کی شکل میں آتے ہی بہت ہے لوگ اس موسم کی مخصوص مرمر ما بیار بوں مثلاً کھانی ، نزلہ ، زکام اور بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر احتیاطی تدابیر اختیار کرلی جائیں تو انسان کی طبیعت زیادہ نہیں گڑتی اور وہ جلد صحت باب ہو جاتا ہے۔ زیل میں موسم سرما کے عام امراض کا معلومات افزا تذکرہ پیش ہے۔

## نزله زكام اور كهانسي

# جاؤ يحييهاريون كالمقابلة كيجي



أُردودُا بجنب عن 39 🔷 رئبر 2014ء

حلے ہونے لگتے ہیں۔ایس کھائی رو کئے کے لیے کسی متم کی دوانہ کھائے۔ اصل میں کھانسی کی دوا صرف اس وقت استعال سیجیے جب اس کے ساتھ دوسری تکالیف ہوں یعنی بخاریا کوئی اور چھوت جن کا علاج بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات گرم یانی اور نمک کے غرارے کرنے یا چر بھاپ لینے سے کھائی دور ہو جاتی ہے۔ مختلف فتم کی نت نئ دوا نیں حقیقنا کھانی رو کنے میں ذرا بھی مدد نہیں کرتیں۔ ان کا بے جا استعال صرف سے کا ضیاع ہے۔اس لیےان کے استعال سے برہیز کیجیے۔ آسان اورمتبادل علاج کھائی کم کرنے یا روکنے والے مختلف شربت دیکھنے میں بہت بھلے لگتے ہیں۔ جیب یہ بھی خاصا بوجھ ڈالتے ہیں کیکن حقیقت میں ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔اس لیے بچنا بہتر ہے۔تھوڑی بہت کھالی ہونا فائدہ مند ہے۔اس سے سانس کی نالی صاف ہوتی رہتی ہے۔ زیادہ کھائسی کی صورت میں مندرجہ ذیل گھریلوعلاج فائدہ مندہے: 🖈 نیم گرم یانی میں نمک یا وسیرین وال کر غرار سے کری۔ 🖈 صبح دو پهرشام دوجيج شهد ميں چار دانے پسی ہوئی سیاه مرچ ملا کراستعال کریں۔ 🖈 صبح دوپېرشام ملتھی استعال کریں۔ 🖈 رات کوسونے سے پہلے کھلے برتن میں گرم یانی ڈال کر اس میں بینزوین ٹلچر (Benzoin Tincture) کے چند قطرے یا نمک ملاکر بھاپ لیں۔

ہوتی ہیں۔ بدووائیں دوطرح سے اثر کر کے کھانسی روکتی ہیں۔ ا۔ پہلی قتم میں کھانی کے وہ شربت شامل ہیں جو بلغم كے اخراج ميں مدوكر كے كھائى روكتے ہيں۔مثلاً: بائيڈريلين (Hydryline)، پلمونول (Pulmonol) ايمونيم كلورائية (Ammonium Choloride)\_ ۲۔ دوسری قتم کے شربت کھائی رو کئے کے لیے استعال ہوتے ہیں۔ مثلاً فالكوذين (Pholodine) اورا يكشفيد وى ايم (Actifed DM)\_ ادویه کےمضراثرات غنودگی، بے خوالی، اعصالی نظام میں گڑ بڑ، سائس لینے میں وشواری۔ احتياط: المريد دوازياده مقدارين استعال ندكى جائے۔ 🖈 دوا لینے کے فوراً بعد گاڑی جلانے یامشین برکام کے نے پر پیزیجے۔ 🛠 بچوں کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دوادی جائے۔ ورج ذیل حالتوں میں خاص احتیاط سے استعمال كرين بالى بلد پريشر، فيابيطس، ول، جگريا گردول كى يمارى\_ دوا کی نوعیت اور ضرورت

ری ہی بدر پریم اور کی توعیت اور ضرورت

دواکی توعیت اور ضرورت

انبانی جم کا مرفعتی نظام بہت مضوط ہے۔ جب

بھی جم پرکوئی مرض حملہ کرنے توسب سے پہلے ای نظام
کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا مقابلہ کیا جائے۔ کھانی آنا

بھی اس مدافعتی نظام کا ایک حصہ ہے۔ کھانی کے
ذریعے جی ہوئی بلغم باہر نگلتی ہے جس سے سانس لینا
آسان ہو جاتا ہے۔ کھانتے رہنے سے سانس کی نالی
صاف رہتی ہے۔ بلغم کا اخراج نہ ہوتو سانس کی نالیاں
ماف رہتی ہے۔ بلغم کا اخراج نہ ہوتو سانس کی نالیاں
علی ہو جاتی اور یوں سانس پھولنے اور دمہ کی بیاری کے
اگردوڈ انجسٹ میں عالی کے
اگردوڈ انجسٹ میں عالی کے

🖈 زکام کی صورت میں گرم چنے لے کر ان کی

کے دوران ناک میں ڈالنے یا بند ناک کھولنے والی ادویہ سے حتی المقدور پر چیز کریں۔ ان سے بلڈ پر بشر ہونے اورخون کی نالیاں سکڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ ادویہ کے استعال سے بچاجائے۔ تاہم زکام کی وجہ سے اگر مردرد یا بخار ہوتو اس صورت میں پیراسٹامول یا ڈسپرین لینے میں کوئی حرج نہیں۔ نیز مندرجہ ذیل آسان گھر بلوشخوں پر عمل کریں:

﴿ بھاپ لینے سے وائری کا خاتمہ ہوسکتا ہے۔

﴿ وثامین می کا استعال بھی فائدہ مند ہے۔ اس سلط میں کواور مالئے کا رس بجیے۔

﴿ کھائی لیجے اور جوشائدہ وغیرہ استعال کریں۔

﴿ کھائی اور گلے کی خراش کی صورت میں غرارے کریں۔

﴿ کھائی اور گلے کی خراش کی صورت میں غرارے کریں۔

﴿ مند کے کی خراش کی صورت میں غرارے کریں۔

گلے کے امراض

دوران موہم سر ما گلے کی سوجن، گلا پکنے، دردادرخارش
میں مختلف قسم کی ادو یہ ستعمل رہتی ہیں۔ان میں دافع درد
الرجی دورادرسوجن کم کرنے والی ادو یہ شامل ہیں۔
دوا کی ٹوعیت اور ضرورت
کا کی مخانہ میلانہ سے لید دائیں استعمال

محلے کی مخلف تکالیف کے لیے دوائیں استعال کرتے وقت بہتین کرنا بہت ضروری ہے کہ دواکی ضرورت بھی ہے کہ بونا یا گلے ضرورت بھی ہے کہ نہیں؟ معمولی گلا خراب ہونا یا گلے میں خارش ہو جانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔کھانے پینے میں احتیاط نہ کرنے اور بہت زیادہ ٹھنڈی ،زیادہ گرم اور چیٹ پی تیز مسالے والی چیزیں کھانے سے بھی گلا خراب ہوجاتا ہے۔

یه بیاری ایک آدھ دن بعدخود بخور تھیک ہو جاتی

دلا شہد ملا انگور کا رین کھانسی کا موثر ترین علاج ہے۔(ایک پیال ریں ،ایک چیج شہد)

ہی میٹھے بادام کی چھے سات گریاں پائی میں بھگو کیں۔ صبح چھلکا اتار کر چینی اور مکھن کے ساتھ ملا کر آمیزہ بنا کیں اور کھا لیجے۔خشک کھانی کے لیے مجرب نسخہ ہے۔ زکام

زکام کے علاج میں نت نئی دوائیں استعال ہوتی بیں۔ان میں سے چندمشہور دوائیں درج ذیل ہیں: کولڈین (Coldene)، ایکٹیفائڈ۔ پی Actified-p)اورایرینیک (Arinac)۔ مضراثرات:

احتمالی، قے، چکرآنا،ادگھ،نیندآنا۔ احتیاط:

ہ الیمی دوائیں کھانے کے فوراً بعدگاڑی چلانے، تیرنے یامشین پرکام کرنے سے پر بیز کریں۔ ہی حاملہ عورتیں اور بیچے کو دودھ پلانے دالی مائیس استعمال نہ کریں۔

دوا کی نوعیت اور ضرورت زکام کے لیے مختلف قتم کی ادو مید کا ہے جا استعال ہوتا ہے۔ بعض نام نہاد تھیم اور جعلی ڈاکٹر ذراسے زکام میں مختلف ادو مید کی کاک فیل بنا کر دیتے ہیں۔ اس میں ورد دور کرنے کی دوا، الرجی والی اینٹی بائیوٹک اور سٹیرائیڈ شامل ہوتے ہیں۔

موالیی ادویہ سے فوری افاقہ ہوتا ہے لیکن ان کے مطر اثرات کی وجہ سے بعد میں خاصے مسائل پیدا ہو سے ہوتا ہے جس میں ادویہ کے استعال کا ذرا بھی فائدہ نہیں۔ زکام میں ادویہ کے استعال کا ذرا بھی فائدہ نہیں۔ زکام میں دریوں کے استعال کا ذرا بھی فائدہ نہیں۔ زکام

ومبر 2014ء

میں مر ثابت ہوتا ہے۔

دے کے علاج میں بھی مختلف قشم کی دوائیں استعال ہوتی ہیں۔ان کے ساتھ مختلف قتم کے انہیلر (Inhaler) بھی مستعمل ہیں۔ چند مشہور دوائیں درج ویل میں:

وينولين (Ventoline)، تقيوكريمْ (Theograde)، وينثولين أنهيلر ، وينثائدٌ أنهيلر

(Ventide Inhaler) وغيره-

مضرارُات: 🖈 مثلی، تے، بے چینی، کھبراہٹ 🖈 پھول میں رعشہ سردرد، پریشانی 

🖈 زود حماسیت

احتياط:

🖈 ہائی بلڈ پریشر، ول کی تکلیف اور السر کے مریض ڈاکٹر کی ہدایت کےمطابق استعال کریں۔ 🖈 خواتین دوران حمل اور بیے کو دودھ یلانے کی مدت کے دوران استعال نہ کریں۔

🖈 اگر دوا کھانے کے بعد ہاتھ یاؤں کا فینے لکیس تو ان کا استعال بند کردیں۔

دوا کی نوعیت اور ضرورت

ومد بچول اور برول کے لیے تکلیف دہ بیاری ہے۔ اس میں بار بار سانس اکھڑتا ہے جوبعض حالتوں میں خطرناك بهي ثابت موسكتا ب\_

ومه بعض اوقات الرجی پیدا کرنے والی اشیا مثلاً مرد، نتھے کیڑوں، اولن گرین یا کھانے پینے کی اشیا کی ہے۔ گلے میں چھوت ہونے کی صورت میں ایٹی بائیونک دواکی ضرورت ہوتی ہے۔ مرضروری ہے کہ پہلے ڈاکٹرےمشورہ کرلیا جائے۔ گلے کی معمولی تکلیف بعض ادقات صرف غرارے کرنے سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تکلیف برقرار ہے تو ڈاکٹر کے مشورے سے علاج سیجے۔ آسان اورمتبادل علاج

گلے کی تکالیف دور کرنے کے مندرجہ ذیل آسان آزمود وتشخول يمل كريں۔

🏗 نیم گرم یانی میں نمک ملا کر با قاعدگی ہے غرار سے کریں۔

اورک کے رس میں شہد ملا کر جائے سے بھی گلا نھیک ہوجاتا ہے۔

🖈 ذرای سونف منه میں ڈال کر دن میں کئی بار چبا کیں اور اس کارس نگل لیں۔

الله المين والمنظم الله على الما المراقع المراقع المراقع المراقي المراقع المرا میں تھوڑی می سونف ڈال کر پکائیے۔ چوتھا حصہ رہ جائے تو اسے اتار حسب وا کقہ چینی ملا کر دو تین بار ون میں استعال کیجے۔آوازٹھیک ہوجائے گا۔

ایک چی سرکہ یانی میں ڈال کرغرارے کریں۔ ☆ ایک لیمول یائی میں دی منٹ تک ابالیں۔اس کا رس نکال کر ایک گلاس میں ڈالیں۔ اس میں دو پیج گلیسرین ڈال کر اچھی طرح ہلائیں۔ پھردو چیج شہد ڈالیں اور گلاس یانی سے بھر لیں۔ کھانسی کا قدرتی شربت تیار ہے۔ گلے کی خرابی سے ہونے والی کھانی کے دوران یا کچ دن تک دو چچ صبح، دو پېر، شام استعال كرين، ان شاء الله افاقه موكا\_

🖈 منتھی اور سونف کا استعال بھی کھانسی رو کئے

أردودُانجُنٹ 42

ا دَّمبر 2014ء

ز رِنظر مضمون ڈاکٹر آصف محمود جاہ کی کتاب ''روا،غذا اور شفا''ے اخذ کردہ ہے۔ڈاکٹر صاحب سمم افسر ہونے کے علاوہ مشہور ساجی كاركن اور مصنّف بهى بين - تهين قدرتى آفت حملے کرے، توسب سے پہلے مصیبت زوگان کی مدوكرنے واقعے بيں۔

دوا، غذا اور شفامیں ڈاکٹر صاحب نے ۸۰ ے زائد بیار یوں کی مختصر معلومات اور علاج میں استعال ہونے والی ادورید کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔مدعا یہ ہے کہ گھر کا ہر فرد عام بیار بول کی ماہیت سے داقف ہو سکے۔اس کتاب کوعدہ انداز میں میشنل بک فاؤنڈیشن، اسلام آبادنے شائع کیا برقیت ۱۳۰ روپے ہے۔اپی صحت کی فکر كرنے والے مردوزن اس كتاب كو استے كيے

جہے لیموں کے زی میں اورک اور شہد ملا کر استعمال کریں۔ لى سىز يون كى يخنى شىخ شام كىن -

🖈 سادہ غذالیں، مرغن غذاؤں سے پر ہیز کریں، تلی ہوئی چیزوں اور زیادہ تھی و تیل والی تمام اشیا کے استعال سے بچیے۔

🖈 مشروبات اوسكريث نوشي ميمثل كناره مشي كركيس-🖈 روزانه دوجیج شهد کا استعال دمه اور سانس کی

ويمر بياريوں ميں موثر ثابت ہوتا ہے۔

المج تین یا یا کچ انجیر گرم یانی سے صاف کر کے رات بحر گھڑے کے پانی میں ڈال کر تھیں۔ نہار مندانجیریں کھا کر یانی بھی نی لیں۔صرف پندرہ دن میمل کریں، یماری سے افاقہ ہوگا۔

وجہ ہے جنم لیتاہے یا پھرچھوت ہے۔اس باعث سالس کی نالیوں میں بلغم جمع ہوجاتا ہے۔اس حالت میں سب سے بہتر علاج الرجی جنم دینے والے عناصرے پرہیز اور چھوت کو کنٹرول کرنا ہے۔

ادوریہ کے استعال میں سب سے ضروری امریہ ہے كداستعال كرنے سے يہلے ڈاكٹر سے مشورہ كيا جائے۔ بعض نام نہاد حکیم اور ڈاکٹر دے میں فوری طور پر سٹیرائیڈز کا استعال شروع کرا دیتے ہیں جس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ مختلف تشم کی اینٹی ویکسین بھی بنائی جاتی ہیں۔ لکین تجربات سے بیہ بات ٹابت ہو چکی کہ یہ ویکسین زیاده کارگر ثابت نہیں ہوتیں۔

آسان اورمتبادل علاج:

اگرآپ" دمه" كاشكار بين تو تحبرائي نبين،اس كا حل موجود ہے۔سب سے پہلے ان چیزوں کو جانے کی کوشش سیجیے جن سے آپ پر دمہ کا حملہ ہوتا ہے۔ لہذا ان عوامل سے بھیے، مثلاً مٹی، گرد وغیرہ سے اپنے آپ کو بیا کیں۔ اس کے علاوہ مندرجہ ذمل تھریلونسخوں پڑمل كرين،ان شاءالله افاقه بوگا\_

﴿ كَمَانَ يِينَ كَ الْمِي ثَمَامِ اللَّهِ اللَّهِ يَهِيزَ يَجِعِ جن کے کھانے ہے آپ کوالرجی ہویا دمہ کاحملہ جائے۔ 🖈 روز مرہ کی خوراک میں انگور، تھجور اور امرود با قاعده استعال کریں۔

🖈 تلسی کے ہے، اورک، پیاز لے کران کا رس نکالیں اور اس میں شہد کے دو چھ ملا دیجیے ،دو دو چھ صبح دوپېرشام استعال کريں۔

اللہ سزیاں زیادہ استعال کریں۔ گاجر کے موسم میں اس کاری نوش کیجیے۔

ياد رفتكار

منصوبوں میں بھی کام کیا اور پیشہ ورانہ بہتری اور فکری و
نظریاتی حوالوں ہے اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ وقت کی
پابندی، ڈسپان، قانون کا احترام، اپنی ذہبے داریوں اور
فرائض ہے آگاہی، قول وفعل میں بکسانیت، اپنے منصب
کے وقار کا لحاظ، مسلسل مطالعہ، گردوپیش سے ہاخبری، پیشہ
ورانہ اور نت نئی تعلیمی و تدریسی مہارتوں و تکنیکوں سے
آگاہی ایک استاد کے لیے ضروری تصور کرتے تھے۔
اگاہی ایک استاد کے لیے ضروری تصور کرتے تھے۔
ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بارے میں کہا



# ایدامتادکالاجواب نگسفیدیات هوهمای گروهی رینگانگرانسهای پیروتا

باعمل اور سیچ والد کی خدمت میں ایک بیٹے کاسبق آموزنذران عِقیدت عامر عیش صدیق

کرتے ''یہ زندگی سے ریٹائر ہونانہیں۔ ایک بندہ مؤن کہم کرتا چلا جاتا کہمی ریٹائر نہیں ہوتا، وہ اپنے جھے کا کام کرتا چلا جاتا ہے۔'' یہی جملے آپ کی زندگی کے مصداق تھے۔سبدوثی کے بعد باقاعدگی سے تومی اخبارات و رسائل میں دین، سیاسی، ساجی، تعلیمی اور اصلاحی موضوعات پر لکھنے کا سلسلہ شروع کیا۔ مسلسل مطالعہ قر آن وحدیث، لٹریچر، اخبارات و رسائل ان کی سرشت میں تھا۔ ۱۹۸۵ء سے علالت رسائل ان کی سرشت میں تھا۔ ۱۹۸۵ء سے علالت رسائل ان کی سرشت میں تھا۔ ۱۹۸۵ء سے علالت

والدگرامی عتیق الرحان صدیقی ۴رحمبر
میرے ۱۰۱۶ء بروز جعرات بهیں سوگوار چھوڈ کر
۲۵ برس کی عمر میں دای اجل کو لبیک کہہ
گئے۔ انا لللہ وانا اللہ راجعون۔ وہ دسمبر ۱۹۹۸ء میں بطور
رہائر ہوئے۔ ۴۳ سال تک صوبہ سرحد کے مختلف
تغلیمی و تدریبی اداروں میں متعدد حیشیتوں سے تدریبی و
انتظامی فرائف انجام دیے۔ ملازمت کا زیادہ حصہ گوزمنٹ
کالج آف ایج کیشن فارا ملیمنٹری نیچرز ہری پور میں گزارا۔
اس دوران تربیت اساتذہ و نصاب سازی کے
والے سے ملکی وغیر ملکی

أردودًا يُخت 44 📤 ديمبر 2014ء

راقم نے عرض کیا ''قلم میں سیابی نہیں تھی، یہاں سے ڈال لی ۔' انھوں نے فوراً کہا ''یہ ہماری نہیں ۔۔۔
مرکاری ہے۔ میں یہاں کا کام اس سے کرتا ہوں۔ آپ
فوراً سیابی واپس دوات میں ڈال دیں اور صحن میں پانی
والے نلکے سے قلم دھوکر آئیں۔''

ای طرح علامه اقبال او بن یونیورش سے بی ایڈ کرنے کے دوران ایک دفعہ راقم کا نام محترم (ٹیوٹر) والد کے پاس آ گیا۔ آپ نے وقت مقررہ پرمثق دینے کو کہا۔ راقم نے یانچ میں سے جارسوالات حل کر کے والد صاحب کو مشق جمع كرا دى۔ ان دنوں مشق جمع ہونے كے پندرہ دن بعد نتيجہ یونیورش روانه کیا جانا تھا۔ والدصاحب نے راقم کو کہا کہوہ رزائ كل بجوارم بي البذاباتي مانده سوال كاجواب رات تک خیں جمع کرا دیا جائے۔ کسی مصروفیت کی وجہ سے ایسا نه كرسكا\_ والدكرامي في ميري يرواكي بغيره ٨ تمبرول والا متیجہ ہی جھیج دیا۔ وہ میرث اور عدل وانصاف کے اصولول پر اپنے پرائے سب کے ساتھ مکسال سلوک کرتے تھے۔ بات ہمیشہ نی تلی اور سلیقے سے کرتے اور سخت بات بھی اس اندازے کرتے کہ مخاطب کو بری نگتی اوراسے اپنی علطی و کمزوری کا احساس ہو جاتا۔خودداری، وضعداری اور د مروں کی عزت نفس کا احساس آپ کی شخصیت کے نمایاں ببلو تصصاف مقرااور باوقارلباس زيب تن كرت\_

آج وہ ہارے درمیان موجود نہیں لیکن ان کی دی ہوئی تربیت، تعلیمات، واعظ و نصیحت اور بیش بہاتح ریس ہمارا حقیقی ورشہ اور اٹاشہ ہیں....اللّٰہ کریم اُٹھیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ ان کی معفرت کرے اور ہمیں ان کے فکری ورثے کا امین ہوتے ہوئے بیرتو فیق عطا فرمائے کہ معرکہ خیروشر میں خیر کا وامن تھامتے ہوئے ای کے غلبے کی جدوجہد میں اپنا کردارادا کرتے رہیں۔ میں کے خلبے کی سبیل الله خطابت کی ذہبے داریاں نبھا کیں۔ پروگراموں میں دروس قر آن اور دوسرے موضوعات پر تقاریر کرتے۔ وہ دل کوموہ لینے والی، او بی حسن سے مرقع اور فکری گہرائی و گیرائی سے لبریز ہوتیں۔مسلکی و فروق اختلافات ان کا موضوع نہ ہوتے۔ آپ کی تحریر کردہ سات کتب مثلاً نقوش سیرت مُلاِیْن ، چراغ مصطفوی مُلاِیدا ، شوق حرم وغیرہ منظرعام برآئیں جن برقومی اخبارات وجرائد میں تصرے جھے۔ پرآئیں جن برقومی اخبارات وجرائد میں تصرے جھے۔

آپ بائمل، سے اور دو ٹوک مسلمان سے۔ اپ شاگردوں اور اولادی تعلیم و تربیت میں کیسال فکرر کھتے۔ کہتے کہ تعلیم انسان کا زیور ہے، یہ جتنی اچھی اور زیادہ ہوں ایک انسان کے لیے اعزاز کا باعث ہے۔ مذاق میں بھی جھور کہ نہ ہولتے اور گالی بکنے کو بہت برا تصور کرتے۔ کہتے کہ اولادا نتبائی قیمتی متاع ہے۔ والدین جہال ان کی جسمانی ضرور توں وخواہ شوں کا اہتمام کرتے ہیں، دہال ان کی روحانی وفکری غذا اور تربیت کا بندوبست کرنا بھی ان پر لازم ہے۔ جبکہ اساتذہ اس انداز میں اپنی فیصد داریوں سے عہدہ برآ ہوں کہ نونہالان قوم کے اندر در حاضر کے بدلتے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوں اور دور حاضر کے بدلتے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوں اور دور حاضر کے بدلتے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوں اور دور حاضر کے بدلتے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوں اور فکری ونظریاتی اعتبار سے اپنی شناخت رکھتے ہوں۔

راقم الحروف جب پرائمری کا طالب علم تھا تو اس دوران والد گرامی ہاشل سپرنٹنڈنٹ کی اضافی ذمہ داری نعما رہے سے۔ ایک شام میں ان کے ساتھ المیمنٹری کا خیار کے ساتھ المیمنٹری کالی کے وارالا قامہ برائے طلبہ گیا۔ وفتر سے والدصاحب بسلسلہ سی کام اٹھ کر باہر گئے۔ میز پر نیلی ،سرخ سیابی وقلم وغیرہ پڑے نیلی ،سرخ سیابی وقلم وغیرہ پڑے داتم نے جیب سے اپنا قلم نکالا اور میز پر محلی دوات سے سیابی مجرفے نگا۔ تھوڑی دیر بعد والد صاحب تشریف لائے اور پوچھا ''کیا کررہے ہو؟''

أردودُانجُسٹ 45 🛦

ومبر 2014ء

## TENDER NOTICE

Sealed tenders based on Item/percentage rates above or below Market Rate System enforced since, 01.7.2004 with amended MRS Bi-annual period (1" August 2014 to 31 January 2015) District Vehari from the approved Contractors of LG&CD Department, Veharl for the year 2014-2015.

Tender documents can be obtained from the office of the Assistant Engineer, LG&CD Vehari on presentation of attested copies of enlistment/upto date renewal letters fees receipt, Pakistan Engineering Council license 2014 (Original), authority letter on letter paid of the contractor / firm, identity card of Contractor / Managing Partner of the firm alongwith registered power of attorney, production of CDR of 2% earnest money and on payment of tender fee mentioned against each scheme.

Tenders will be issued upto 11-12-2014 in the office of the Assistant Engineer, LG&CD Department, Vehan and will be received on 13-12-2014 at 02:00 PM and opened on the same date at 02:30 PM in the presence of tendering opening committee and the contractors or their representatives. Conditional tenders will not be entertained.

The lowest bidder whose bid will be less more than 5% of the estimated cost of the work will have to deposit 10% Performance security in shape of CDR that will be returned on successful completion of the contract failure to deposit the performance security within 15 days would result into forfeited of 2% earnest money without any further notice.

2% earnest money and tender fee will be received in shape of CDR of each work separately.

The procuring agency may reject all bids or proposals at any time prior to the acceptance of a bid or proposal. The procuring agency shall upon request communicate to any supplier or contractor who submitted a bid or proposal, the grounds for its rejection of all bids or proposals, but is not required to justify those grounds.

> Completion Time: As per work order

| Sr.<br>No. | Name of scheme                                                                                                                | Approved cost in Rs. | Earnest<br>Money | Tender<br>Fee | A.A.No. & Date                                 | Technical Sanction<br>No. & Date                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|            | PP-232                                                                                                                        |                      |                  |               |                                                |                                                        |
| 1.         | Const: of soling and drains Chak No.<br>227/EB and sewerage & drains 185/EB.                                                  | 2000000              | 2%               | 1000          | DO(P)1/06-7<br>Vehari/2014<br>dated 19.11.2014 | 67-71/XEN/CDM/<br>VR/SPDP 2014-15,<br>Dated 20.11.2014 |
| 2.         | Const: of soling and drains Mouza<br>Jamiera, 175/EB, 375/EB and<br>Monument DPS Chowk Gaggoo.                                | 2000000              | 2%               | 1000          | -do-                                           | -do-                                                   |
| 3.         | Const: of soling and drains Chak No.<br>359/EB, Sheikh Fazal and soling Basti<br>Khalid Councilor Chak No.373/EB.             | 2000000              | 2%               | 1000          | -do-                                           | -do-                                                   |
| 4.         | Const: of soling and drains Chak No.<br>403/EB and soling Dera Joyian wala<br>407/EB, 409/EB and Basti Gujran wali<br>411/EB. | 2000000              | 2%               | 1000          | -do-                                           | -do-                                                   |
| 5.         | Const: of soling and drains Chak No.<br>215/EB, 120/EB and soling & sewerage<br>114/EB.                                       | 2000000              | 2%               | 1000          | -do-                                           | -do-                                                   |





|     | PP-233                                                                                                                                                        |                   | 7.75              |               | 97.75                                          | 1.6                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 6.  | <ul> <li>Const: of soling, sewerage line and Tuff<br/>tile street Magscod Gujjar and Farman<br/>Abad Chak No.435/EB.</li> </ul>                               | The second second | 2%                | 1000          | DO(P)1/06-7<br>Veharl/2014<br>dated 12.11.201  | SE/LG&CD/5(28)<br>1/2014-15, date<br>4 18.11.2014      |
| 7.  | Const: of soling, resoling Chak<br>No.493/EB, soling resoling and drains<br>469/EB, slab culverts and drains 495/EB<br>and soling, resoling and drains 491/EB | 3000000           | 2%                | 1500          | -do-                                           | 49-66/XEN/CDN<br>VR/SPDP 2014-1<br>Dated 18.11.201     |
| 8.  | Const: of slab and drains Chak<br>No.261/EB Basti Dehar and soling,<br>resoling and drainage 463/EB Burewala.                                                 | 3000000           | 2%                | 1500          | -do-                                           | -do-                                                   |
| 9.  | Const: of soling and resoling Ishtiaq<br>Nagar, Laat Bhattian, Sadam Town and<br>link Rajbah 5-L Burewala.                                                    | 2000000           | 2%                | 1000          | -do-                                           | -do-                                                   |
|     | PP-234                                                                                                                                                        |                   |                   | 15            |                                                |                                                        |
| 10. | Luddan.                                                                                                                                                       | 2000000           | 2%                | 1000          | DO(P)1/06-7<br>Vehari/2014<br>dated 12.11.2014 | -do-                                                   |
| 11. | Dad Kamara.                                                                                                                                                   | 2000000           | 2%                | 1000          | -do-                                           | -do-                                                   |
| 12. | Const: of soling and drainage UC No.23 Budh Ghulam.                                                                                                           | 2000000           | 2%                | 1000          | -do-                                           | -00-                                                   |
| 13. | Const: of soling and drainage UC No.25 Karlm wah.                                                                                                             | 2000000           | 2%                | 1000          | -do-                                           | -do-                                                   |
| 14. | Const: of soling and drainage UC No.26 Akbar Shah.                                                                                                            | 2000000           | 2%                | 1000          | -do-                                           | -do-                                                   |
|     | PP-235                                                                                                                                                        | The term was a    | MITTER OFFICE PER | THE RESIDENCE |                                                |                                                        |
| 15. | Const: of soling, drain, sewerage and sullage carrier Chak No.515/EB and Zafar Colony Burewala.                                                               | 6000000           | 2%                | 3000          | DO(P)1/06-7<br>Veharl/2014<br>dated 12.11.2014 | -do-                                                   |
| 16. | Const: of soling, sewerage, drains, sullage carrier Chak No.557/EB Machiwal                                                                                   | 2000000           | 2%                | 1000          | -do-                                           | -do-                                                   |
| 17. | Const: of soling, sewerage, drains, sullage carrier Pakhi More.                                                                                               | 2000000           | 2%                | 1000          | -do-                                           | -do-                                                   |
|     | PP-236                                                                                                                                                        |                   |                   | 5-1           |                                                |                                                        |
| 18. | Const: of waiting shed Main Gate District Jail Vehari and Installation of CC footage Cameras Vehari City.                                                     | 2000000           | 2%                | 1000          | DO(P)1/06-7<br>Veharl/2014<br>dated 12.11.2014 | SE/LG&CD/5(28)-<br>2/ 2014-15, dated<br>18.11.2014     |
| 19. | Const: / Installation of Flitration Plant<br>Govt. Boys Degree College Vehari.                                                                                | 2000000           | 2%                | 1000          | -do-                                           | SE/LG&CD/5(28)-<br>4/ 2014-15, dated<br>18.11,2014     |
|     | Const: of soling, drains, sewerage and resoling UC No.14                                                                                                      | 2000000           | 2%                | 1000          | -do-                                           | 49-66/XEN/CDM/<br>VR/SPDP 2014-15,<br>dated 18.11.2014 |
| 1.  | Const: of soling, drains, sewerage and resoling UC No.20.                                                                                                     | 2000000           | 2%                | 1000          | -do-                                           | -do-                                                   |





| 22. | Const: of M/R, soling, sewerage and sullage carner UC No.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2000000  | 2% | 1000 | do                                             | -10-                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     | PP-237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1        | -  |      |                                                |                                                       |
| 23. | Const: of soling and sullage carrier.<br>Mouza Borana and Dhallu UC No.33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2000000  | 2% | 1000 | DO(P)1/06-7<br>Vehari/2014<br>dated 12.11.2014 | 40-                                                   |
| 24. | Const: of soling, Pull, sullage carrier and sewerage Basti Mamoor Waseer Hari Chand, Malik Wahin, Adda Ammi Pur, Alam Pur Minor UC No.33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3000000  | 2% | 1500 | -do-                                           | -40-                                                  |
| 25. | the second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3000000  | 2% | 1500 | -do-                                           | SE/LG&CD/5(28)-<br>3/ 2014-15, dated<br>18.11.2014    |
| 26  | The state of the S | 2000000  | 2% | 1000 | -67-                                           | 49-66/XEN/CDM/<br>VT/SPDP 2014-15<br>Dated 18.11.2014 |
| -   | I PP-238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |    | -    | DO/01/04 7                                     | SE/LG&CD/5(28)-                                       |
| 27  | <ol> <li>Const: of Metalled Road Tibba Mitru<br/>road to Basti Naly wala Mouza Chakliar.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10000000 | 2% | 5000 | DO(P)1/06-7<br>Vehari/2014<br>dated 19.11.2014 | 1/2014-15, dated                                      |

### CONDITION:

The Tender Form for scheme mentioned at Sr. No.19 will be issued to only those Contractors / Firms who fulfill following terms and conditions.

Authorization (i) سرفيفيكيث Authorization ويسترن بوربRO مرفيفيكيث

NSF(ii) سر تلفيكيث Multibore UF Membrane

(iii) كمشن سر تُيفِكيتْ و تقصيب شده فللريشن بالنت گورنمنتْ أركمنامذيشن

(iv) لاگ 6، لاگ 4 Removal، و بنیک براے UF Membrane تهر د پارشی خودمختار لیبار اثری یا بور بین

IPL-15092

LOCAL GOVE: & COMMUNITY DEVELOPMENT, MULTAN CIRCLE MULTAN (067-3364009)

## قرآنيات

رہےگا۔ چناں چہ تیمرروم (ہرقل) وہ تو پی سر پر پہنے لگا۔
کہمی اتارتا تو درد پھر شروع ہوجاتا اور پہنے کے بعد درد
غائب! چند بار یہ ماجرا پیش آیا، تو تیمرروم کا تجس اتنا
بڑھا کہ آخراس نے ٹو پی کو چیر دیا۔ اندر سے ایک رقعہ
لکلا۔ دیکھا تو اس پہ جہم اللہ الرحمٰن الرحیم، کھھا ہوا تھا۔
یکلہ اے ایک درباری کی زبانی معلوم ہوا جوعر بی
جانتا تھا۔ یہ بات بادشاہ قیصر روم کے دل میں گھر کر
جانتا تھا۔ یہ بات بادشاہ قیصر روم کے دل میں گھر کر
گئی۔ کہنے لگا ''وین اسلام کس قدر مکمل اور مسلمانوں کی
کتاب کتنی معزز ہے کہ بھش ایک آیت بھی باعیب شفا
کتاب کتنی معزز ہے کہ بھش ایک آیت بھی باعیب شفا
مورخین لکھتے ہیں کہ ای بات سے متاثر ہو کر اس نے
مورخین لکھتے ہیں کہ ای بات سے متاثر ہو کر اس نے

اسلام قبول کر لیا تھا، مگر اقتدار کی تمنا بعدازاں اس پر

غالب آگئ۔(لطائف قرآن)

مادی دنیا میں رہتے بہتے میں مرہ کے بہتے میں مرہ کے بہتے میں مرکز کے بہتے میں مرکز کے بہتے میں مرکز کے بہتے میں مراز میں مرکز کی مروز اند تلاوت روز حشر مرز اند تلاوت روز حشر

قرآن پاک کی روزانہ تلاوت روزحشر گناہوں کےسامنے ڈھال بن سکتی ہے جادیداحدصدیقی

کا واقعہ ہے۔ بازنطینی بادشاہ ہرقل (Haraclius) نے خلیفہ راشد دوم، کا محرت عمر فاروق کو ایک خط روانہ کیا۔اس میں لکھا"میرے سرمیں اکثر دردرہتا ہے۔ براہ کرم کوئی علاج بتائے؟"

ا ديمبر 2014ء

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



میرے گھر والے سورہ واقعہ پر ایمان رکھتے ہیں اور دہی پروردگار دینے والا ہے۔میری کیا مجال کہاولا دکو کھلاسکوں یا ان کے لیے وفات تک کا رزق جمع کرکے جھوڑ جاؤں؟"سجان اللّٰہ

قرآن پاک کی تعلیمات آشکارکرتی ہیں کہ اسلام نہ مرف کملل دین ہے بلکہ بیزندگی کے ہر پہلواور معاشرتی مسائل کا احاطہ کر کے سیدھے راستے پر چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہماری زندگی کا ہر شعبہ اپنی تھیجے نشو ونما اور کمال وارتقا میں سنت نبویہ کے آب حیات کامخارج ہے اور حضور ﷺ کی حیات طعبہ کامحور بھی یہی قرآن حکیم رہا۔ اس لیے ہم کی حیات طعبہ کامحور بھی یہی قرآن حکیم رہا۔ اس لیے ہم جب اپنے شب وروز اور زندگی کے انمال کو سیرت کے مرکز حیات سے وابستہ کر دیں جو لامحالہ قرآن حکیم کی تربیت ہے، تو ہماری زندگی میں مجوبیت و رضا خداوندی کی اہریں دوڑ نے گئی ہیں۔

تلاوت قرآن باعث برکت ہے۔ ایک پہاڑی علاقے میں ایک بزرگ اپنے نوجوان پوتے کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ ہر روز صبح سورے قرآن کی تلاوت کیا کرتے۔ پوتا بھی ہمیشہ ان جیسا بننے کی گوشش کرتا۔ ایک ون پوتا کہنے لگا'' دادا، میں بھی آپ کی طرح قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اور جو سمجھ آئے، جیسے ہی قرآن بند کروں، بھول جاتا ہوں۔ ایسے میں قرآن پڑھنے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟''

دادانے خاموثی سے کوئٹوں والی ٹوکری میں سے کوئٹوں والی ٹوکری میں سے کوئٹوں والی ٹوکری میں سے کو سے نگال آنگیٹھی میں ڈالے۔ پھرٹوکری پوتے کو دے کر کہا ''جا پہاڑ کے نیچے بہتی ندی سے مجھے پانی کی ٹوکری بھر کرلا دے۔''

الوئے نے دادا کی بات پر عمل کیا۔لیکن واپس و پہنچنے تک سارا یانی ٹوکری کے سوراخوں میں سے بہ گیا۔ دادا ٹواب اور فوائدان گنت ہیں۔حضرت عمر کا درج بالا واقعہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ بیدر در مردور کرنے کا مقدس نسخہ ہے۔ مسلمانوں پہ جہاں اللہ نے ہزار دن مہر بانیاں فرمائی

مسلمانوں پہ جہاں اللہ نے ہزاروں مہر بانیاں قرمائی ہیں، وہیں حضور پاک عَلِیْ الله نے ہزاروں مہر بانیاں قرمائی ہیں، وہیں حضور پاک عَلِیْ الله کی اُمت پر قر آن حکیم جیسی الفٹ کتاب اتار کر قیامت تک اُھیں دنیا میں سرخروفرما دیا۔ قر آن حکیم کا ایک ایک حرف نہ صرف باعث نواب و بابرکت ہے بلکہ اس کی تلاوت بھی سکونِ دل کا باعث بنتی ہارکت ہے ملانے فرمایا ہے "اے مسلمانو! قر آن حکیم پر تمھارا یہ حق ہے کہ سال میں کم از کم دودفعہ پڑھ کرختم کرو۔اللہ تعالی حق ہے کہ سال میں کم از کم دودفعہ پڑھ کرختم کرو۔اللہ تعالی نے اپنی کتاب کی تلاوت پر بھی آسانیاں بخش دی ہیں اور حکم ہے کہ "اسے جتنا آسانی سے روز پڑھ سکتے ہو، پڑھو۔"

سیحان الله ، کوئی زوراورکوئی تخی نہیں! قیامت کے دن مسلمانوں کے لیے قرآن تکیم کا پڑھنا بخشش کا باعث بخ گا۔ جنت میں جانے کا اس سے آسان نسخہ کیا ہوسکتا ہے؟ تب تلاوت قرآنی مسلمانوں کے گناہوں کے آگے ڈھال بن جائے گی۔ کاش ہم یہ بات ذہن نشین کرلیں۔ بزرگان میں سے کئی نے روایت کیا ہے کہ بے شارلوگ جب ویران میں سے کئی نے روایت کیا ہے کہ بے شارلوگ جب ویران میں بر تلاوت قرآن پاک فرماتے ، تو نہ صرف مسلمان میکہ چرند برند بھی ہم تن گوش ہو جایا کرتے۔

قرآن تحکیم کی سورتیں اور آیات فاص طریقہ پر پر صنے سے مسلے حل ہوتے ہیں۔ سورہ کیسین کی اپنی افادیت ہے۔ سورہ رحمٰن بھی افادیت ہے۔ سورہ رحمٰن بھی شفایا بی کے ختلف مرحلوں میں پڑھی جاتی ہے۔ کسی نے ایک صحابی سے پوچھا کہ آپ کا آخری وقت ہے، آپ پیچھے گزارے کے لیے گھر میں پچھے جمع کر کے چھوڑے جارہے ہیں؟

. انھوں نے فرمایا '' بھئی حضور پاک ﷺ کا فرمان ہے کہ ہرروزسورہ واقعہ پڑھ لیا کرو بھی تنگی رزق نہ ہوگی۔

€ ومبر 2014ء

يزركول كأدامن بچین میں شیخ سعدی اپنے والدکی انگلی پکڑے ہوئے سى ميليس جارب تقدرات ميس كى جكه بندركا تحيل و كيهنه مين ايسے لكے كه والدكى انگل جھوٹ كئ\_ والدايخ دوستوں کے ساتھ آ کے نکل کئے اور سعدی تماشا دیکھتے رب كيل فتم مواتو والدكوسامنين ياكر بافتيار دوني كك\_آخر الله الله كرك والدجهي أنبس وهوندت موك آ <u> تکلے انہوں نے سعدی کورونا دیکھ کران کے سر پر ہلکا سا</u> چیت مارااور کها" نادان یج اجوب دونف بزرگول کادامن چھوڑویں،ای طرح روتے ہیں۔"

معدی کہتے ہیں کہ میں نے سوجا تودنیا کوالیا ای بایا، ایک میلے کی طرح! آدی اس میلے میں مجھ جیسے نادان بچول کی طرح ان بزرگوں کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جو اچھے اخلاق سکھاتے اور دین کی ہاتیں بتاتے ہیں، تب اچا تک اے دھیان آتا ہے کہ زندگی غفلت میں گزر گئی، مجرروتا اور چھتاتاہ۔

(نازىياشرف،عارف والا)

باطنی آداب میه بین مسلک کام یاک کی عظمت دل میں رکھے کہ کیسا عالی مرتبہ کلام ہے۔اللہ حق سجانہ و تقدس ک عالی شان اور رفعت و کبریائی کو ول میں جگہ و بجيرول كو وساوي اور خطرات سے ياك ركيس معانى يه تدبر رهيس اور لذت وشوق سے قر آن پر هيس۔

یہ بادرہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے تلاوت مجھے۔ حضرت ابن عباس في ني كريم علي سروايت كياب، آپ کا ارشاد عالی ہے''شریف ترین مجلس وہ ہے جس میں قبلہ کی طرف مندکر کے تلاوت قرآن کی جائے۔" (طبرانی وابن عدی) مسكرائ اوركها" تم اس دفعه اور زياده تيز قدم الفانا-"بير كهدكر يوتے كو واپس بھيج ديا۔ليكن اس باروہ بالني ميں

دادانے کہا'' مجھے بالٹی نہیں ٹو کری میں یائی جاہے۔ تم تھیک ہے کوشش نہیں کررہے۔"اے پھر نیچ بھیج کر وہ وروازے میں کھڑے و مکھنے گئے کہ بوتا کتنی سعی کرتا ہے۔ اڑے کوعلم تھا کہ سوراخوں بھری ٹو کری میں بائی بھرنا ناممكن ہے۔ ببرحال داوا كو دكھانے كے ليے توكرى يانى ہے بھری اور انتہائی سرعت سے واپس دوڑ پڑا ۔ کیکن چہنچنے تک ٹوکری میں سے پھر یانی بہ چکا تھا اور وہ خالی تھی۔ الڑے نے کہا''و یکھا داوا جان، اس میں پانی مجرنا

دادا كينے لكے"بيناا توكري كى طرف ديھو" اب نوجوان کو پہلی باراحساس ہوا کہ ٹو کری سیلے سے بهت مختلف لگ ربی تقی \_ وه برانی اور گندی توکری اندر بابرے صاف ستھری ہو چکی تھی۔ دادا نے کہا'' بیٹا! ذرا د مجھو، کوکلوں سے سیاہ ہوئی ٹوکری بار بار یانی کے دھونے منزو ہو گئی۔ ای طرح جب ہم تلاوت قر آن کریں، تو جاہے اس کا ایک لفظ بھی نہ سمجھ یا ئیں، تلاوت ہمیں اندراور باہرے ایسے ہی پاک صاف کردی ہے۔ یوں الله تعالی حاری زندگی بدل دیتا ہے۔"

قرآن یاک کی حلاوت کے آواب ہیں۔ مثال کے طور پر باوضو ہو کر انتہائی توجہ و احرام سے قبلہ رخ میضے۔ راھنے میں جلدی نہ کریں مکہ ترتیل و تجوید سے یڑھنے کی بوری کوشش سیجھے۔ آیات رصت و آیات عذاب پر اس طرح كارومل ظاهر يجيداونجا يرصف سدريا كاحمال یا دوسرے مسلمان کی تکلیف وحرج کا اندیشہ ہوتو آہت پڑھے۔ جتنا ہو سکے خوش الحانی سے ردھنے کی سعی کریں۔

وتبر 2014ء





اے مینے کو کہااور پوچھا"تم نماز پڑھتے ہو؟" اس نے کہا کہ جھی جھی پڑھ لیٹا ہوں۔ میں نے اے بتایا کہ اگرتم رزق پانے اور اپنے مسائل کا حل عاہتے ہوتو آج سے نماز شروع کر دو۔ ایک چھوٹا سا وظیفه بھی بنایا اور کہا کہ پندرہ روز بعد آنا۔ان شاءاللہ رب کریم کوئی سبیل نکال دےگا۔

جب وہ چلا گیا تو میں سوپنے لگا کہ پندرہ روز بعد میں اے کہاں ہے روزگار دلاؤں گا؟ اس کی زیادہ تعلیم ہے اور نہ کوئی تجربہ، جسمانی طور پر بھی ممزور ہے۔ یہ حالات مدنظر رکھتے ہوئے میں وعاکرتا رہا کہ اسے بہتر رزق مل جائے۔ چندروز بعد مجھے جزل منیجر کا خط ملا کہ اوارہ آپ کے دفتر میں ٹیلی فون ایم پینے لگا رہا ہے۔اس کے لیے جگہ، فرنیچر وغیرہ کا انظام کر کے فوری طور پرمطلع میجیتا که کام شروع کیا جائے۔

میں نے تمام سامان کا انظام کر کے جزل منیجر کو لکھ دیا''ہم نے مطلوبہ اشیا خرید لی ہیں۔اب ٹیلی فون ایکینی چلانے کے لیے ایک آپریٹر (Operator) کی ضرورت ہے۔ اس کا بھی بندوبست ہو چکا۔ اس کے تقرر کی اجازت مرحمت فرمائیے۔'' چندروز بعد اس کی منظوری آگئی۔

جب وہ لڑکا آیا تو میں نے کہا کہ تمصاری نوکری کا اِنظام ہو چکا۔تم نے نملی فون آپریٹر بننا ہے۔ جولوگ المجين لكانے أكبي كے، تم ان سے كام سكھ لينا۔ آسان کام تھا۔ اس نے چندہی روز میں کام سکھ لیا اور مستعدی ے اپنی ڈیونی انجام دینے لگا۔

میں نے اس سے کہا" دیکھوتم نے الله تعالی کو یاد کیا اوررب تعالى نے تمھارے رزق كا انظام كر ديا۔ الله تعالى کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو تا کہ تمھارے رزق میں مزید

ہوں۔ایک روز دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ ایک لڑکا آیا جس کی عرانیس ہیں سال کے قریب تھی۔سلام کے بعد تعارفی کارڈ پیش کیا۔ وہ ہمارے ادارے کے جزل منيجر كا تفار كارؤ ير مجھے پيغام ديا عميا تفا"إس كى مدد كروي ميں نے لڑے كوكرى ير بيضنے كا اشارہ كيا اور بوجھا کہ شھیں کس قتم کی مدد درکار ہے؟ اس نے کہا '' مجھے ملازمت جاہیے۔''

میں نے اسے بنایا"میں اس حیثیت میں نہیں کہ کسی كوملازمت يرلكا بإ نكال سكون- جزل منجرخود بزي اختیارات کا مالک ہے۔ کراچی سے پشاور تک سارے وفاتر اس کے ماتحت ہیں۔ جب وہ شمصیں ملازمت نبیس و سكما توميل كيم ولواسكما جون؟ اس في محيل الخ ک کوشش کی ہے۔"

میں نے پھراس سے پوچھا کہتم جزل میجرصاحب کے پاس من طرح پنچ اس نے بتایا"میراتعلق ڈروہ غازی خال سے ہے۔ میرے والدین کا انتقال ہو چکا۔ جھوٹی چار بہنیں ہیں۔میٹرک کرنے کے بعد میں لا ہور آیا اور ایک بیکری میں ملازم ہو گیا۔ رات کو بیکری بی میں سوتا موں۔ کام مشکل طلب ہے۔ مگر میں مزید پڑھ رہا ہوں۔ کھی عرصہ بل ایف اے کا امتحان دیا ہے۔ ہمارے گاؤل کا ایک مھیکیدار جزل منبجر کی کوشی بنا رہا ہے۔ ای کے وسلے ہے جزل منجرے ملا۔افھوں نے آپ کے پاس بھیج دیا۔" يين كريس نے كها" بھائى! رزق وسے والى صرف اللَّه كي وَات ہے، نہ ميں ہوں ادر نہ جنرل منجر! في الحال میں اس حیثیت میں نہیں کہ شمعیں روز گار دے سکول۔" اس کے چبرے پر مایوی پھیل گئی اور بدول موکر کھڑا ہو گیا۔اس کی مالیت اور چرے کے تاثرات و مکھاور گھر ملو حالات من کر مجھ میں رحم کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ میں نے



میں نے کہا "و مصین ان کے پاس جانے ک ضرورت مبیں تھی۔اس کے کریٹ کردارے سب لوگ واقف ہیں۔ابتم انھیں جا کر بتاؤ، میں نے ایک جگہ میٹی ڈال رکھی ہے۔اب ان سے درخواست کی ہے کہ پہلے مجھے وے ویں۔ لہذا دو ماہ بعد سمین مل جائے گی۔ تب مين آپ كو يليے دول گا-"

چنال چہوہ جنزل منیجر کے یاس گیا اور دو مہینے بعد ٥٠ بزار رويے وينے كا وعده كركے چلا آيا۔اس كى خوش قسمتی کہ ڈیڑھ ماہ بعد ہی ادارے نے ا جا تک جزل منیجر کو ز بردی رینائر کر دیا۔ یوں اس کی جان بخشی ہوگئ۔ وولز کا ماشاالله ايم اے كر كيا۔ شادى ہوگئى، بال بي وار ہوا۔ اب الله ك فضل سے خوش حال زندگی گزار رہا ہے۔ سود بسلف والا اخبار

میرے بوے بھائی انجینئر ہیں۔عرصہ دراز پہلے لا مور میں ایک انجینئر نگ سمینی میں کام کرتے تھے۔اس سمینی کے حالات احا نک خراب ہو گئے۔ وہ اینے ملاز مین فارغ کرنے گئی۔ یہ و کھے کر بھائی نئی ملازمت یانے کے لیے کوششیں کرنے لگے۔ ایک روز میں بازار ے کھے سودا خرید کر لایا۔ دکا ندار نے ایک انگریزی اخبار میں کپیٹ کرسودا دیا تھا۔ گھر آ کر سامان کھولا اور اخبار حسب معمول پھینک دیا۔

اتفاق سے میری نظرایک اشتہار پر پڑی۔معلوم ہوا، کڑا جی کی ایک ممپنی کو نیا جزل منجر درکار ہے۔ جب میں نے اشتہار پڑھا، تو عہدے کے لیے درکارتعلیم اور تجربہ بھائی صاحب رکھتے تھے۔ میں نے اخبار انھیں دکھایا، تووہ خوش ہوئے۔ انھول نے فورا درخواست ملازمت وہاں بهيج وي - خداكي شان ديكھيے ، أخيس وه ملازمت مل كئي ـ وہ وہاں سے بطور نیجنگ ڈائر یکٹرریٹائر ہوئے۔

اضافہ ہو سکے۔"اس نے میری بات برعمل کیا اورا پی تعلیم بھی جاری رکھی کئی ماہ بیسلسلہ جاری رہا ہے ایک رات اتفا قا بجلی ضرورت سے زیادہ آئی،تو نیلی فون ایکھینج ہائی وولٹ کے باعث جل گیا۔ اسے ٹھیک کرنے کی خاطر ہزار ہا رویے درکار تھے۔ کچھ دفتری مسائل کی وجہ سے معاملہ کھٹائی میں پڑھیا۔ یوں اس ٹڑکے کا روزگار جاتا رہا۔

اس دوران وہ ایف۔اے یاس کر چکا تھا۔ میں نے ساتھی آفیسرکو کہد کرائے اس کے شعبے میں بحرتی کرا دیا۔ لڑکا وہاں محنت سے کام کرتا رہا اور نی۔اے کر لیا۔اس واقعہ كا دلخراش ببلويد ہے كديداركا جارسال بعد كى كام كے سلسلے میں جزل منجر کے پاس گیا۔اس نے برانے تھیکیدار کے حوالے سے اپنا تعارف کرایا اور بتایا" آپ نے اپنا تعارفی کارڈ مجھے حبیب صاحب کے نام دیا تھا۔ انھوں نے مجھے روزگار ولوا دیا۔ میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور ملازمت بھی کرتا رہا۔اب میں ایم۔اے کررہا ہوں۔آپ کے تعاون یہ شکر گزار ہول۔ ایک مہر پانی اور کریں کہ مجھے مستقل كردين تاكه ميرامستقبل محفوظ ہوجائے۔"

جزل منبجرنے کہا" پہلے یہ بٹاؤ کہ جبتم ڈیلی و بحز پر ملازم ہوئے تو تم نے کتنے رویے دیے؟ لڑے نے کہا ''میں نے کسی کو ایک پیا بھی

نہیں دیا۔'' انھوں نے کہا '' تمینی میں ڈیلی و پجز پر ملازم کرانے کا معاوضہ ۵۰ ہزار روپ ہے۔ اگر کسی نے

نہیں لیے تو بیرو ہے مجھے لا کر دو ورند میں شمصیں نو کری ے نکال دوں گا۔"

یہ من کر لڑ کا قدر تا پریشان ہو گیا۔ میریے پاس آ كررونے لگا كەاب كيا ہوگا؟ ميں اتنى بۇي رقم كہاں ے لاؤں؟

أردو دُانجُنتُ في مع 🗖 دنمبر 2014ء

## اورملازمت مل سمحى

میں بسلسلہ خریداری کیمیکل فروخت کرنے والی ایک دکان میں جاتا تھا۔ وہاں کاسیز مین باصلاحیت اڑکا تھا۔ وہاں کاسیز مین باصلاحیت اڑکا تھا۔ بروی محبت سے پیش آتا۔ اے اپنے کام پر پوراعبور حاصل تھا۔ وہ چھے سات سال سے ملازمت کر رہا تھا اور ساتھ ہی پڑھائی بھی جاری رکھے ہوئے تھا۔ ایک دن اس نے بتایا کہ وہ دوران ملازمت بی۔اے اور ایل ایل بی وگریاں حاصل کر چکا۔ لیکن سفارش نہ ہونے کی وجہ بی گریاں حاصل کر چکا۔ لیکن سفارش نہ ہونے کی وجہ نے کہ وہ کے اس کی تمناتھی کے میں اپنی مینی میں کوئی جگہ روزگار نہیں مل رہا۔ اس کی تمناتھی کہ میں اپنی مینی میں کوئی جگہ تلاش کروں۔

میں نے اسے بتایا، ہماری سمپنی میں سفارش چلتی ہے۔ اور میں اس پوزیشن میں نہیں کہ تمھاری سفارش کر سکوں۔ بہرحال تم ایک درخواست دو، میں اسے آگے پہنچا دول گا۔ چنال چہ اس نے مجھے درخواست دے دی۔ ایک دن مناسب موقع دیکھتے ہوئے اس لڑکے کی درخواست دے جنرل منیجر کودی اور سفارش بھی کرڈالی۔

انفاق ہے کو کے کا تعلق راجن پورسے تھا۔ ہمارے جزل منیجر بھی اسی علاقے کے تھے۔ وہ لڑکا کسی حوالے ہے ان کا جانے والا بھی نکل آیا۔ انھوں نے اس کے لیے کوشش کی اور روزگار کی صورت نکل آئی۔ وہ کئی سال ایچھے عہدے پر فائز رہنے کے بعد حال ہی میں ریٹائر ہوا ہے۔ وہ کہنا تھا کہ اللہ تعالی کے بعد وہ میرا اور جزل منیجر کا شکر گرزار رہے گا۔

الذكاكرم

ہمارے منجنگ ڈائر مکٹر کی کوشی تغییر ہو رہی تھی۔ میرے ذھے وہاں ضروری سامان پہنچانا تھا۔ اس مقصد کے لیے مجھے دو پک اپ گاڑیاں دی گئیں۔ صبح ایم۔ ڈی

أردودُانجُنٹ 55

مجھے پیے وغیرہ دیتے، میں شام کو حساب کر کے باتی رقم حوالے کر ویتا۔ میرے ساتھ کام کرنے والے دو ڈوائیور ڈیلی ویجز پر گزشتہ پانچ سال سے ملازم سے۔ ان کی ملازمت مستقل ہونے کا کوئی امکان نہ تھا۔ ایک روز وہ ڈوائیور کہنے گئے" آپ ایم ۔ ڈی سے روز ملتے ہیں۔ بھی جمارے مستقبل کے بارے میں بھی بات کر لیں۔ اگر ہمیں مستقل ملازمت مل جائے تو مہریانی ہوگی۔"

میں نے کہا" مناسب موقع دیکھ کر بات کروں گا۔"
ایک روزشام کوایم۔ ڈی کے ساتھ بیٹھا چائے کی رہاتھا۔
ان کا موڈ اچھا تھا۔ میں نے موقع نمیمت جانے ہوئے
ان ڈرائیوروں کے متعلق بات کی اور بتایا" یہ لوگ گزشتہ
یائے سال سے ڈیلی و بجز پر کام کر رہے ہیں۔ اگلے ماہ
ایڈمن منجر نے ڈرائیوروں کو انٹرویو کے لیے بلایا ہے لیکن
افیمیں بلاوانہیں ملا۔ ان کاحق پہلے بنتا ہے۔" افھول نے
اسی وقت ڈرئیوروں کو بلایا اور ان سے پچھ سوالات
ی وقت ڈرئیوروں کو بلایا اور ان سے پچھ سوالات
ی وقت ڈرئیوروں کو بلایا اور ان سے پچھ سوالات
ہائے۔ میں معاملے کی تحقیق کرتا ہوں۔"

دوسرے روز میں ان کوگوں کو لیے ایم۔ ڈی کے پاس پہنچ سیا۔ انھوں نے فوری طور پر ایڈس منیجر کو بلایا اور پاس پہنچ سیا۔ انھوں نے فوری طور پر ایڈس منیجر کو بلایا اور ان سے کہا '' آپ نے ان لوگوں کو انٹرویو پر کیول نہیں بلایا؟ ان کاحق پہلے ہے۔''

وہ بولے''ہمارے پاس وزیروں اور دیگر بڑے لوگوں کی سفارشیں آجاتی ہیں،ہم مجبور ہیں۔''

ایم ڈی نے کہا''ان لوگوں سے میں بات کرلوں گا۔ جتنے لوگ ڈیلی و بجز پر کام کررہے ہیں، پہلات ان کا ہے۔ انھیں انٹرویو کال لیٹر فوری طور پر جاری سیجیے اور میرٹ پر فیصلہ دیجیے۔''

کچھ عرصہ بعد وہ دونوں مشتقل ہو گئے۔ یوں ان کا

ومبر 2014ء

ستقبل روش ہو گیا۔ چند ماہ قبل ان ڈرائیوروں میں ہے ایک ڈرائیوروں میں ہے ایک ڈرائیوروں با ارحمت مجھے ملا۔ اس نے بتایا ''سر ہم تو مستقل ہوئے ،ی تھے، ہماری اولادیں بھی کمپنی میں ملازمت کررہی ہیں اور انھیں بھی کمی ٹوکری ال چکی۔ بیسب اللہ کا کرم ہے اور اس کی''رزاقیت'' کا منہ بولٹا ثبوت۔''

نماز کی پابندی

ملازمت کے دوران میں کافی عرصہ ایب آباد بھی تعینات رہا۔ وفتر سے چھٹی کے بعد جب گھر آتا تو راستے میں ایک دکان سے مشائی لیتا۔ دکا ندار بڑا بااخلاق تھا۔
میری اس سے دوئتی ہوگئی۔ اس کے ددچار جھوٹے موٹے کام بھی کیے، تو وہ میرا معتقد ہوگیا۔ ایک روز شام کواس کا فون آیا" آپ سے کل بہت ضروری کام ہے۔
کواس کا فون آیا" آپ سے کل بہت ضروری کام ہے۔
یہ برصورت کرنا ہے۔ میری عزت کا سوال ہے۔"

میں نے سوچا، شاید پیموں وغیرہ کی ضرورت ہو
گی۔ لیکن جب وہ دوسرے روز میرے دفتر آیا تو اس
کے ساتھ ایک لڑکا تھا۔ اس نے بتایا ''یہ میرا خالہ ذاد
بھائی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ اس کے پاس دو شکسیاں
تھیں۔ یہ مالی طور پر براامتحکم تھا لیکن بودجوہ اس کے
مالی حالات خراب ہو گئے۔ اب اسے اپنے محکمے میں
ڈرائیور کی ملازمت دلوا دیں۔'' یہ کہہ کر وہ دفتر سے باہر
چلا گیا۔ بردی مشکل سے اسے واپس بلوایا اور بتایا ''رزق
دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے، میں نہیں۔ ہوسکتا ہے
دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے، میں نہیں۔ ہوسکتا ہے
اس کا رزق کہیں اور لکھا ہو۔''

بہرحال میں نے لڑکے سے کہا کہ ایک ہفتے بعد آؤ کیکن اس دوران نماز کی پابندی کرنا، اللہ بہتر کرے گا۔ اتفاق سے ہفتے بعد ایک گڈز ٹرانسپورٹر کسی سرکاری کام سے میرے پاس آیا۔اس کی ٹرانسپورٹ کمپنی ہے ہم اُردوڈانجسٹ 66

کراچی تابیثاور مال متکوایا اور بھیجا کرتے تھے۔ کافی دیروہ میرے پاس بیٹھا رہا۔ جب جانے لگا تو کہنے لگا''کوئی خدمت بتائے؟'' میں نے اُس کاشکر بیدادا کیا۔ جب وہ اُٹھا' تو مجھے اس لڑکے کا خیال آگیا۔

میں نے ٹرانسپورٹر سے پوچھا کہ کیا ایک لڑکے کو ڈرائیوری کی ملازمت مل سکتی ہے؟ اُس نے فوری طور پر وزیننگ کارڈ پراپنے منبجر کولکھا کہ اس آدمی کو بطورڈ رائیور رکھ لیا جائے۔ شام کو میں یہ کارڈ لیے مٹھائی والے کی دکان پہ پہنچ گیا۔ دکا ندار سے کہا کہ تمھارے بھائی کے لیے ملازمت کا انتظام ہو چکا۔

دکاندار نے بتایا "الله تعالی پہلے ہی اس پر فضل کر چکے۔ دوروز قبل کچھ لوگ اسے ڈھونڈتے ہوئے آئے اور کہا کہ ہمیں پتا چلا ہے، شمصیں پہاڑی علاقوں میں گاڑی چلانے کا تجربہ ہے۔ ہم شمصیں ڈرائیور رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ ٹورازم ڈیویلپہنٹ کارپوریشن کے ملازم شخصہ الله علی الله تصد اس طرح اسے گھر بیٹھے ملازمت مل گئی۔ الله تعالی بردا کارساز ہے۔"

رب كائنات پر پخته یقین

ا ۱۹۹۳ء میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو اس نے ہماری کمپنی میں ۲۰۰ کے تریب اپنے آدی ہجیج دیے۔
نتیج میں ہمیں ڈیلی و بجر پہ کام کرنے والے تمام لوگوں کو فارغ کرنا پڑا۔ میرے پاس بھی ڈیلی و بجز پہ چھے بوگیدار کام کرتے تھے۔ وہ کئی برس سے یہ امید لگائے بیٹے تھے کہ مستقل ہو جا ئیں گے لیکن انھیں فارغ ہونا پڑا۔ ان چوکیداروں میں سے ایک چوکیدارہ چا چا عزیز کی پڑا۔ ان چوکیداروں میں سے ایک چوکیدارہ چا چا عزیز کی موا۔ اس کی ٹوکری جانے پر مجھے بڑا افسوں موا۔ اس کی ٹوکری جانے پر مجھے بڑا افسوں موا۔ اس جا کر میں نے کہا" چا چا! مجھے آپ کی ملازمت موا۔ اب آپ کیا کریں گے؟"

■ دمبر 2014ء

یہ سحر جو بھی فردا ہے بھی ہے امروز نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا وہ سحر جس سے لرزا ہے شبتان وجود ہوتی ہے بندۂ مومن کی اذاں سے پیدا مسلمان كازوال

اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات جو فقر سے ہم میسر، تو مگری سے نہیں اگر جواں ہوں مری قوم کے جسور و غیور قلندری مری کچھ کم سکندری سے نہیں سبب کھ اور ہے، او جس کو خود سجھتا ہے زوال بندہ موس کا بے زری سے نہیں اگر جہاں میں مرا جوہر آشکار ہوا قلندری سے ہوا ہے، تو گری سے نہیں

آزادی شمشیر کے اعلان بر سوچا بھی ہے اے مرد مسلمال مجھی کو نے کیا چیز ہے فولاد کی معمیر جگردار أس بيت كا يدمعرع اول ہے كه جس ميں پوشیدہ چلے آتے ہیں توحید کے اسرار ہے قار مجھے مصرع ٹائی گ زیادہ الله كرے تجھ كو عطا فقر كى تكوار قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالبہ جانباز ہے یا حیدہ کرار (علامه فحراقبال)

جا جا عزیز بڑے پُرسکون میں بولا" سر! مجھے نہ کوئی افسوس ہے نہ کوئی فکر کیونکہ الله تعالی کی ذات پر بھروسہ ہے۔ جہال وہ رحیم و کریم ہے، وہیں"رزاق" بھی ہے۔ بعض چزیں اس نے اپنے اختیار میں لے رکھی ہیں جیسے رزق كامعامليا وه خودمير برزق كا انظام كرے گا- ميں ۵۵سال سے بھی بھوکانہیں سویا۔اللہ مالک ہے۔"

چند روز بعدسينئر جنرل منيجر جارے دفتر كا معائنه كرنے آئے۔ ہمارا اسٹورايك خالى بلاث ميں واقع اور بہت بوی جگہ گھیرے ہوئے تھا۔ انھوں نے مجھ سے یو چھا کہ یہاں کتنے چوکیدار ہوتے ہیں؟ میں نے بتایا كه ٨ كفنے كے بعد شفٹ تبديل مو جاتى ہيں- كويا ۲۲ کھنٹے میں تین چوکیدار ہوتے ہیں۔ کہنے لگے، رات کو کتنے چوکیدار ہوتے ہیں؟ میں نے بتایا کدایک چوکیدار! بولے ''رات کو دو چوکیدارول کا انظام سیجیے۔ ایک چوكيدار آم ہواور دوسرا بيجھيا سيكيورني كے لحاظ سے رات کو دوچوکیداروں کا ہونا ضروری ہے۔"

میں نے کہا" پہلے ہم ڈیلی و بجز پر چوکیدار رکھ لیتے تھے لیکن اب ہم اس انداز میں کوئی چوکیدار اور چیرای نہیں رکھ سکتے کیونکہ نی حکومت نے ہرجگہ اینے آدی بھیج

كہنے لگے" آپ چوكيدار كے بارے ميں لكھ كر تھیجے۔ ڈیلی و بجزیداس کی منظوری ایم۔ ڈی سے لے کر میں جمجوا دوں گا۔ بیسیکیورٹی رسک ہے۔ آپ فوری طور پر ایک چوکیدار کا انظام سیجے۔"

چناں چہ میں نے جا جا عزیز کوفورا پر بلوایا اور کہا كداين ويوفى سنبهالو، الله تعالى في تمهاري سن لى-بوں رب کا تنات یہ پختہ یقین رزق فراہم کرنے کا ذربعه بن گيا۔

£ ومبر 2014ء

أُردودُانجُنٹ 57

### اسلاميات

المجاء كا واقعہ ہے، میں آغا خال میں ایم اور کے بعد المحدوث اللہ فیصل یونیورشی اسپتال، کراچی چھوڑنے کے بعد کئی فیصل یونیورشی، دمام (سعودی عرب) سے نسلک ہوگیا۔ ۱۹۹۹ء تک وہاں قدرلیں اور شعبہ امراضات (پیتھالوجی ڈیپارٹمنٹ) میں تشخیص امراض کے فرائض انجام دیتا رہا۔ کنگ فیصل یونیورشی لینی جامعۃ الملک فیصل کے ساتھ الخبر کا قدرلیں اسپتال واقع تھا۔ وہاں ہم مریضوں کے علاج معالمجے اور ویکھ بھال کی ذمے داری سنبھالتے۔
اجھال کی ذمے داری سنبھالتے۔
ووران ہی خلیجی جنگ وقوع پذیر ہوئی اور پہلی بارامریکی ووران ہی خلیجی جنگ وقوع پذیر ہوئی اور پہلی بارامریک فوجی اخر اور دہران کی سرئوں پر نظر آئے۔سعودی فوجی الخبر میں دوران قیام مساجد میں کئی مرتبہ قبول اسلام عرب میں دوران قیام مساجد میں کئی مرتبہ قبول اسلام عرب میں دوران قیام مساجد میں کئی مرتبہ قبول اسلام عرب میں دوران قیام مساجد میں کئی مرتبہ قبول اسلام

## شرکگے افلاهیروںسے توحیلگی روشنی تک

قبول اسلام کےروح پرور اورایمان افروز واقعات پروفیسرڈاکٹرانوارالحق



کے مناظر دیکھے۔ دعوتِ اسلام کے تحت نومسلموں کی تربیت کے بروگرام بھی ہوتے۔ بعض واقعات ایسے ہیں جو دل پرنقش ہو گئے اور انھیں قارئین اردو ڈائجسٹ کی نذر کرنا ضروری جانا۔

ہمارے استال میں آئر لینڈ کی ایک زس کام کرتی میں۔ اس کی والدہ بھی زس تھی۔ وہی بیٹی کوسعودی عرب لائی تھی تاکہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ مریضوں کو عیسائیت کی طرف بھی مائل کیا جائے۔ مال نے بیٹی کو قرآن پاک کی ایک کائی دی اور کہا ''بیٹی اسے پڑھواور اس میں سے غلطیاں تکالوتا کہ ہم مسلمانوں سے بحث کے دوران اٹھیں برت سکیں۔''

بیٹی ترجے والا قرآن مجید پڑھنے گئی۔ وہ غلطیاں فکالنے کی سرتوڑ کوشش کرتی رہی کیکن جوں جوں اس نے قرآن پڑھا، آئرش دوشیزہ کے ول کا اندھیرا روشی میں بدلنا شروع ہوگیا۔اب اے راہ حق صاف نظرآنے گئی۔ بدلنا شروع ہوگیا۔اب اے راہ حق صاف نظرآنے گئی۔ ابھی پچھ پارے ہی بڑھے تھے کہ وہ بے چین ہوگئی اور جلد ہی علی الاعلان اسلام قبول کرلیا۔ پچھ عرصے بعد دیگر خواتین کے ساتھ وہ حج کرنے گئی۔ مکہ معظمہ میں ہمارے می اسپتال کے ایک نیوروسرجن کی والدہ نے جومصرے ہی اسپتال کے ایک نیوروسرجن کی والدہ نے جومصرے حج کرنے آئی تھیں، اسے بسند کیا اور اس کوائی بہو بنالیا۔ جب میں صبح اسپتال جاتا تو ان کے دو نشھے منے بیچ جب میں مبیخے نظر آتے۔

نظرية شكست كاتوز

ہاری یونیورٹی میں امریکا سے تربیت یافتہ ایک مردانہ نرس ملازم ہوا۔ اس کا ماجرا اللہ تعالیٰ کی شان عیاں کرتا ہے۔ وہ بیپشٹ (Baptist) چرچ کا نائب میدربھی رہ چکا تھا۔ اس کا نام Moses (موٹی) تھا۔ ایک دن وہ میرے مری کنگن مسلمان دوست، ضیا ایک دن وہ میرے مری کنگن مسلمان دوست، ضیا اُردوڈانجسٹ وسے

رہے کہ اس معجد میں خوا ؟ معمد 2014

عبدالقادر سے اسلام پر مباحثہ کرنے نگا۔ ضیانے کہا کہ میں اتنا بڑا عالم نہیں کہ تمھاری ہر بات کا جواب دے سکوں۔ البتہ میں شمصیں قرآن مجید دیتا ہوں۔ تم اسے پڑھ کر دیکھو، ہوسکتا ہے اس میں شمصیں اپنے سوالوں کے جواب مل جا کیں۔

مویٰ نے وہ نسخہ لے لیا۔ تین چاردن بعد ضیا سے ملا اور کہا '' مجھے تمام سوالات اور ابہامات کے جوابات اس کتاب میں مل چکے۔' یہ کہہ کراس نے اسلام قبول کر لیا۔ بعد ازاں اس امر کی نے بتایا ''ساری عمر مجھے عیسائیت کا نظریۂ سٹلیٹ تنگ کرتا رہا اور مجھی سمجھ میں نبیس آیا۔ نیکن الحمد للہ قرآن مجید نے وہ روشنی دکھائی کہ تمام شکوک و شبہات ختم ہو گئے۔ میں نے پھر شرک کے اندھیروں شبہات ختم ہو گئے۔ میں نے پھر شرک کے اندھیروں شبہات ختم ہو گئے۔ میں نے پھر شرک کے اندھیروں کانام پہلے ہی اسلامی تھا، لہذا اسے برقرار رکھا گیا۔ کانام پہلے ہی اسلامی تھا، لہذا اسے برقرار رکھا گیا۔ وہران میں امریکی نومسلم

الیگ مرتبہ ہم نماز جمعہ پڑھ رہے تھے۔ امام کے سلام پھیرتے ہی کیاد کھتے ہیں کہ دوگورے اور دوکالے،
لیے ترک امریکی فوجی وردی میں ملبوں ایک سعودی کی معیت میں اندر داخل ہوئے۔ امام صاحب کے ہاتھوں کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھ کر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ امریکی فوج کے گئی ہزار افراد پہلی مرتبہ سعودی عرب آ کر اسلام سے متعارف ہوئے۔ ان میں سے کئی مرد وزن نے قرآن مجید کا مطالعہ کر کے علی الاعلان اسلام قبال کہا۔

ایک مرتبہ جب دہران میں ہم نماز جعہ پڑھ کے لکلے تو دیکھا، ایک بس میں بہت سے امریکی مرد اور عورتیں بھی نماز ادا کرنے آئے ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ اس معجد میں خواتین کے لیے علیحدہ نماز ادا شادی کی اور امریکا کی پر تیش زندگی ترک کر کے بگد دیش منتقل ہوگئی۔ وہاں بدشتی سے اس کا شوہر مادہ پرتی اور بدعات میں مبتلا ہو گیا۔ اس پر خاتون نے اسے روکا اور بدعات میں مبتلا ہو گیا۔ اس پر خاتون نے اسے روکا کور کہا ''میں نے تم سے مسلمان ہونے کے باعث شادی کی ہے۔ اگرتم شرک سے باز ند آئے تو میں تمحاری ہوی نہیں روش سے باز ند آیا تو اس نہیں روش سے باز ند آیا تو اس نومسلمہ نے طلاق لے لی اور اسلام پراسی طرح سختی سے نومسلمہ نے طلاق لے لی اور اسلام پراسی طرح سختی سے کاربندر ہی۔

## قىديول كى كايابل

اس موقع پر مجھے ایک امریکی، جان سلون یاد آ
رہا ہے۔ کشاس شی میں پہلے اس کی بیوی مسلمان
ہوئی۔ بیوی میں نہایت ہی شبت تبدیلیاں پیدا ہوتے
د کھے کر دوخود اسلام کا مطالعہ کرنے لگا۔ پچھ ہی عرصے
میں نور اسلام نے اس کا سیندروشن کر دیا۔ دونوں نے
میں نور اسلام نے اس کا سیندروشن کر دیا۔ دونوں نے
اپنی بیش قیمت ملازمتیں ترک کیں، انڈیا نا پولس پہنچ
اور دہاں ISNA (اسلامک سوسائٹی آف نارتھ
ادر دہاں کے ساتھ مل کر دعوت دین میں جڑ گئے۔
دونوں کی آمدنی ہے حد کم ہوگئی لیکن انھوں نے قطعا
یردانہ کی۔

انھوں نے خاص طور پر جیلوں میں مقید مسلمان قید یوں پر توجہ دی اور انھیں حقیقی اسلامی طرز حیات سے روشناس کرایا۔ ساتھ ہی جیلوں میں مسلمانوں کو اسلامی طرز زندگی گزارنے کی سہولیات فراہم کرنے کے لحاظ سے سخت جدوجہد کی۔ اسلامی طرز حیات پر گامزن ہونے سے قیدیوں کی کایا بلٹ گئی۔ جیلوں میں لڑائی۔ جھگڑے ہے انتہا کم ہو گئے جس سے جیل حکام بھی بہت متاثر ہوئے۔

ای طرح شکا کو میں رہنے والے امیر علی کو میں مجھی

کرنے کا انتہائی معقول انظام تھا۔ مجد کے امام امریکا سے طبیعات میں پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے۔ وہ امام ہونے کے علاوہ یو نیورٹی میں مقامی پر وفیسر بھی تھے۔ ماز کے بعد اپنے خطبے کا انگریزی زبان میں ترجمہ سناتے۔ ہم لوگ ان امریکیوں سے ملے۔ وہ سب ڈاکٹر، انجینئر یا نزی وغیرہ تھے۔ دائرہ اسلام میں داخل ہو تھے۔ دائرہ اسلام میں داخل ہو تھے۔ کا تراب ہی علی کتاب ملے تھے۔ کا شکار کے جارہے تھے۔ کا شکار کا ش دوسال میلے کتاب مل جاتی کا شکار وسال میلے کتاب مل جاتی

ایک مرتبہ ہارے اسپتال کے آڈیوریم میں ایک نو مسلم امری فوجی کی تقریر ہوئی۔ وہ فوج سے ریٹائرڈ ہو چکا تھا لیکن بسلسلہ خلیجی جنگ اسے پھر بلا لیا گیا۔ اور سفید ڈازھی! اس نے بتایا کہ ایک سعودی دکان رنگ اور سفید ڈازھی! اس نے بتایا کہ ایک سعودی دکان والے نے اسے ترجمہ والا قر آن مجید بطور تحد دے دیا۔ وہ گھر پر قر آن مجید کا مطالعہ کرنے لگا۔ پچھ ہی روز وہ گھر پر قر آن مجید کا مطالعہ کرنے لگا۔ پچھ ہی روز کام سے بہ بی بلاشبہ اللہ تعالی کا کام ہے۔ بہ سمیم قلب کے ساتھ پوری طرح اسلام کی اور اسلام کی اور کاری ڈازھی بھی نے کی ساتھ پوری طرح اسلام کی اور کاری ڈازھی بھی نے گی۔ وہ کہہ رہا تھا "دیاش میں داخل ہوگیا۔ آخر میں اس کی آئھوں سے آنسوؤں کی اور کی ڈازھی بھی نے گئے۔ وہ کہہ رہا تھا "دیاش میں مالیان کی حیثیت سے مرتی۔"

مربدشوہر کوجھوڑ دیا ای طرح ایک نومسلم امریکی سے محفل قرآن میں ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ وہ نوجوان اور اس کے سارے بہن بھائی یہودیت ترک کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے جب کہ والدین کو بیتو فیق نصیب نہ ہوئی۔ ایک بہن نے بعدازاں کسی بنگالی مسلمان سے اُردو ڈانجسٹ 60

ج يمبر 2014ء

پھیلایا جانے والا زہر زائل ہونا شروع ہوا۔ پال فنڈلے کی بیٹ سیر کتاب"انھوں نے بولنے کی رأت كا" ( They dare to speak out ) ين اس وافعے کی تفصیل موجود ہے۔

پال فنڈ لے اس بات کے شاکی میں کدامر یکا میں رہے والے مسلمان جاور تان کر کیوں سوئے ہوئے میں وہ امریکیوں کو اسلام کے بارے میں نبیں بتاتے؟ انھوں نے این ایک اور کتاب میں اپ علاقے، اسريك فيلا، اليائ ( Spring field, Illinois) میں بننے والے مسلمانوں کے نام بھی درج کے۔ان مسلمانوں کو پچھلی کی وہائیوں میں اس بات کی توفیق نہ ہوئی کہ اینے رکن اسمبلی سے ملتے اور اس الام ك باركيس بتاتي!

ایک بار فلور یُدا میں بچوں کی ماہر امراض مسلمان ڈاکٹر عطیہ نے خیراتی اسپتال کھولا اور اس میں اہم لوگوں کو مدعو کیا۔ رسی تقاریر کے بعد پال فنڈ لے نے ڈاکٹر عطیہ سے سوال کیا ''بیٹی! میتم نے بہت اچھا کام کیا۔ لیکن آپ نے حاضرین کواسلام سے متعارف کیول نہیں كرايا؟"خود بال فنزلے نے ابن ايك كتاب ميس قر آن مجیدے کئی آیات کا حوالہ دیا اور بیہ بتایا ہے کہ اسلام اور دیگرآفاقی زاہب میں کتنی مماثلت ہے۔

ملمانو! وقت ہاتھ سے نکلے جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی غفلت بر گمانیوں کا سبب بن رہی ہے جس کی قیمت پورا عالم اسلام چکا رہا ہے۔ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان اپنی کھال میں مست رہنے کے بجائے جدیدترین ذرائع مثلاً انٹرنیٹ،فیس بک،ٹو کیٹر سے اسلام کا نور پھیلائیں تاکہ ونیا میں افراتفری اور جنگ وجدل کا خاتمہ ہو سکے۔

نہیں بھلا سکتا۔ ان کی کاوشوں کے باعث کئی امریکی نوجوان طقة اسلام من داخل موع - من خود ان ميس ے کھے جوانوں کو ملا۔ اُٹھوں نے بتایا" اسلام نے ہماری برى عادات مثلاً نشه وغيره حجرًا ويا- يملي وه والدين اور انے دادا، دادی، نانا، نانی کا بالکل خیال نبیں رکھتے تھے۔ لکین اسلامی تعلیمات برعمل پیرا ہوکر بزرگوں کا بے حد خيال ركھنے والے بن عِلے''

امیرعلی مرحوم نے جہال اسلام کا نور پھیلایا، وہیں اسلام اور مسلمانوں پر لگائے جانے والے بے بنیاد الزامات كا بروه بهى جاك كيا- نائن اليون سے يہلے بھى ورلدر پرسنشر برحمله مواتها جس كاالزام بي كناه مسلمانون پر عائد کیا گیا۔امیر علی نے محقیق سے ٹابت کیا کہ رہملہ اسرائیلی موساد کی ایجنٹ، جوزی ہداس نے کرایا تھا۔

مغرب میں اسلام کی مدافعت طالبان کی قید میں رہنے والی مریم رید لے کو کون فراموش كرسكتا ہے؟ دوسرے نومسلموں كى طرح قر آن مجيدنے اس كاول بھى فتح كرليان

جو دلوں کو گئے کر لے وہی فاتح زمانہ مریم ریڈلے ایمان لانے کے بعد اسلام اور مسلمانوں کی مدافعت کرنے والی طاقتور خاتون بن کر ماشے آئی۔

امریکی رکن کانگرلیں مین ، پال فنڈ لے کا ذکر خیر بھی ہونا جاہیے؟ وہ بتاتے ہیں، زمانہ اسکول میں مس "رضا کار" مسلم وشمن استاد نے جماعت میں بھی بچول کے اذبان میں اسلام کا انتہائی گھناؤ نا تصور پیدا کر دیا۔ یے تصور ساری زندگی ان کے ساتھ رہا تا آنکہ ایک حادثاتی واقعے میں اٹھیں یمن جانا ریزا۔ وہاں مسلمانوں كاطرز حيات وكيوكر رفة رفة اسلام كے بارے ميں

أردو دُانجُنْ 61 🛕 🚅 ربر 2014ء

## اسلاميات

ابوعبیرہ نے رقم لے لی اور کہا "اللّه عرق پر رحم کرے
اور انھیں اپنی تعمقوں سے توازے۔" پھراپی لونڈی کو بلایا
اور کہا "جاؤیہ سات وینار فلال مخص کے ہاں دے آؤ،
یا کچ دینار فلال کے ہاں اور دی فلال کو..." اس طرح
انھوں نے سارے دینارائی وقت تقسیم کردیے۔
فلام نے واپس آ کر سارا قصہ حضرت عرق سے بیان
کیا۔ عرق نے اتنے ہی دینار اور دیے اور غلام سے
فرمایا"جاؤیہ معاذبین جبال کو دے آؤ اور ہاں، دیکھنا وہ کیا
فرمایا"جاؤیہ معاذبین جبال کو دے آؤ اور ہاں، دیکھنا وہ کیا

غلام حفرت معاذ بن جبل کے بال پہنچا، رقم دی اور وہی بات کہی جوابوعبیدہ سے کہی تھی۔حضرت معاذ نے دینار کے لیے اور ابوعبیدہ کی طرح وہیں کھڑے کھڑے سب کے سب حاجت مندول کو بھجوادیے۔

سب صب حاجت سدوں و جوادیے۔ غلام نے حضرت عمرٌ کو ساری سرگزشت آ سالک۔ آپؓ خاموث عنتے رہے۔ آپؓ کا چہرہ فرطِ مسرّت سے جمک رہا تھا۔ سُن چکے تو فرمایا: المونین عمر بن الخطاب نے چارسو دینار

الممیر اپنے غلام کودیے اور فرمایا: "جاؤ، بیا ابوعبیده
بن الجرائح کودے آؤ۔ کچھ دیران کے ہاں
کھہرنا اور دیکھنا ابوعبیدہ اس رقم کا کیا کرتے ہیں۔"
غلام ابوعبیدہ کے گھر گیا۔ وہ موجود تھے۔ غلام نے رقم دی اور کہا: "امیر المونین نے بھیجی ہے تا کہ آپ اپنی ضروریات پوری کرسیں۔"
ضروریات پوری کرسیں۔"

## تاريكي ميرمثامشعل



معرکہ خیر وشرمیں بھٹکے ہووں کی راہنمائی کرنے والے بیش قیمت واقعات



وكبر 2014ء



أرُدودُانجُنٹ 62

"په لوگ

ایک دوسرے کے ( وین) بھائی میں اور ایک بی رنگ على رقع بوع بين-"

是上北

مغرب کی نماز ہو چکی۔ پچھ نمازی رخصت ہو گئے مِي \_رسول الله صلّى الله عليه وسلّم البهي مسجد مين تشريف فرما میں کہ ایک مخص بارگاہِ اقدس میں حاضر ہوا۔ پراگندہ مُوء خت حال، چرے پر زندگی کی ختیوں کے نقوش عرض کرتا ہے" یا رسول الله، میں مفکس اور مصیبت زوہ ہول ... " وہ کچھ اور بھی کہنا جا ہتا ہے مگر شاید زبان ساتھ نہیں دیں۔ متجدمیں چھیلی ہوئی خاموثی اور تبھیر ہوجاتی ہے۔

حضور ﷺ چند کھے اس کے سرایا کا جا زرہ کیتے ہیں۔ پھرایک مخص سے فرماتے ہیں" ہمارے ہاں جاؤ اوراس مہمان کے لیے کھانا لے آؤ۔"

وه خالی ہاتھ واپس آتا اور زوجهٔ محترمه کا پیغام دیتا ب:"اس ذات كى تتم جس في آپ كوحل دے كر بھيجا میرے پاس اس وقت پانی کے سوا پچھ نہیں۔"

مسافر پیغام سُن کر دم بخود رہ جاتا ہے۔ وہ جس بابركت مستى كے پاس اپنے افلاس كارونا لے كر آيا ہے، خودان کے گھر کا بیال ہے احضور پیغام سن کر دوسری زوجة مطترة ك ياس سجيجة بي، مكر وبال سي بھى يمي جواب ملتا ہے۔ ایک ایک کر کے سب از دارج مطبّرات ہے پچھواتے ہیں، کیکن سب کا جواب یہی ہے: ''اس ذات کی سم جس نے آپ کوحق دے کر مبعوث فرمایا ہمارے پاس سوائے پانی کے اور کھی نہیں۔"

نووارد کی حالت دیدنی ہے۔ وہ افلاس اور فاقد کشی ئے بھاگ کراس یاک ہستی کے دامن میں پناہ لینے آیا تھا جو تنگ دستوں اور محتاجوں کا ملجا و ماوی ہے، تاجدار دو عالم ہے،جس کے اشارے پر دنیا بھرکے خزانے قدموں

أردودُانجنت 63

یر و هیر ہو سکتے ہیں۔الی عظیم اور مقدس بھتی کے ہاں بھی بس اللہ کا نام ہے۔

اے اپنے گھر کا خیال آگیا۔ وہاں اتی احتیاج تو نہ تھی۔ جب اس نے گھر چھوڑا تھا اس وقت بھی تین دن ک خوراک موجود تھی۔ پھرایک بمری بھی اس کے پاس تھی جس کا دودھ زیادہ نہ سہی، بے کے لیے تو کافی رہنا تھا۔ وہ تو اس خیال سے حاضر ہوا تھا کہ حضور کے آگے دامن احتیاج پھیلائے گا۔وہ جن کا جُود و کرم ہوا ہے بھی زیادہ بے پایاں ہے ان کے فیض کرم سے تھن زندگی آسان ہوجائے کی کمین یہاں تو عالم ہی اور ہے۔

اسے اپنے وجود پر شرم آنے گی۔ ندامت کے قطروں سے پیشانی بھیگ تی۔اجانک اے آقائے دوسرا کی آواز سنائی دیتی ہے۔حضور فرمارہے ہیں:" آج کی رات اس مخض کی میز بانی کون کرے گا؟"

الوطلحانصاري أته كرعرض كرتے بن

"اے اللہ کے رسول میرا گھر حاضر ہے۔" پھراس فخص کوساتھ لے کر گھر آتے ہیں۔ بیوی اُم سلیم سے يوجيتے بين" كھانے كو بچھ ہے؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كالك مبمان ساته آئے ہيں۔"

نیک بخت کہتی ہیں:"میرے پاس تو بچوں کے کھانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔"

ابوطلخه کہتے ہیں' بچول کوسلا دو اور کھانا دستر خوان پر چُن کر چراغ گل کر دو۔ ہم مہمان کے ساتھ بیٹھے یونہی دکھادے کو منہ چلاتے رہیں گے اور وہ پیٹ بھر کر

أمِّ سَلَيْمُ اللها بي كرتي بين-اندهيرے ميں مهمان سه سجھتا ہے کہ میزبان بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔مہمان کو کھانا کھلا کر سارا گھر فاقے سے بر رہتا

ا وتمبر 2014ء

ب\_ مبع موتى بي تو ابوطلي رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔حضور اُٹھیں دیکھ کر تبتیم فرماتے اور کہتے ہیں" تم دونوں میاں بیوی رات مہمان كے ساتھ جس سلوك سے پیش آئے، الله تعالی اس سے بہت خوش ہوا ہے۔ پھر حضور آیت تلاوت فرماتے ہیں جو ال موقع پرنازل ہوئی:

ويوثرون على انفسهم ولوكان بهم خصاصته (اور وه اپنی ذات پر دوسرول کوتر جی دیتے ہیں۔ خواه خود محتاج كيول نه مول \_) (الحشر ٩) اس طرح ابوطلحۃ اوران کے گھر والوں کے ایثار کی داستان رہتی دنیا تک کلام الہی میں ثبت ہو گئے۔

اسلام میں قانونی مساوات

بیت الحرام الله کا یاک اور محترم گھرا عرب کے كوشے كوشے سے آئے ہوئے زائرين سے جرا ہوا ہے۔ لبیک المھم لبیک لاشریک لک لبیک کی بکار ہرزبان ير ہے۔ غلام اپنے آقا كو يكار رہے ہيں۔ ان كى يكار والهيت ہے اور عجز وانكسار بھی۔ ایک بہت بڑی جماعت طواف کعبہ میں مصروف ہے۔امیر الموشین عمرٌ بن خطاب اور ان کے ہمراہی مدینۃ النبی سے تھوڑی در پہلے ہینچے ہیں اور طواف کررہے ہیں۔

مدینے کے قافلے میں عراق و شام کے نومسلم سردار بھی ہیں۔ امیرالمومنین کی معیت میں طواف کی معادت سے بہرہ ور ہونے کے خیال سے مجد الحرام میں موجود مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئی۔عجب سان ہے۔ لبیک کبیک کی ولگداز صداؤں سے فضا کوئے رہی ہے۔ امیر غریب بادشا اوررعایا سب مکسال لباس زیب تن کیے اللہ کے

أردودُانجسك 64

وربار میں حاضر ہیں۔سب کی زبان پرایک کلمہ ہے۔ تلبیه کی اس مقدس فضامین ناگهان ایک کرخت آواز گونجی ہے''تڑاخ۔'' طواف کرنے والے رک گئے۔ لبیک اللهم لبیک کی صدا کیں دھیمی پڑ گئیں۔ متجسّ نگامیں ویلھتی ہیں کہ ایک بدوسفید احرام پہنے کھڑا ہے۔ اس کی ناک کا بانسا میڑھا ہو چکا اور خون بہ رہا ہے۔ بدو کے قریب ہی ایک وجیہہ وشکیل عرب اول فول بک رہا ہے۔ چبرہ غصے سے سرخ ہے اور وہ غضب آلود نگاہوں سے بدو کو تھور رہا ہے۔

الله نے جس مقدس گھر کو جائے امن قرار دیا جہاں پہنچ کر ہر مخض اینے آپ کو محفوظ اور مامون سمجھتا ہے جس کے احترام میں بڑے بڑے خود سراور متمرداین گردن خم کر دية إن-اس مقدس مقام يريظم!

"بات كياب؟" لوگ بدوسے يو چھتے ہيں۔ "اس مخص كاند بندزيين برهست ربانقار پيچھے سے انسانوں کا ریلا جو آیا تو میرا پاؤں اس پر جا پڑا اور اس نے مجھے مھیٹر دے مارا۔' بدوخون او مجھتے ہوئے بولا۔ «فظم ہے ظلم۔''ایک شخص لیکار اٹھتا ہے۔ '' بھیٹر بھاڑ میں ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ آپ کو در گزر سے کام لینا چاہیے تھا۔ دوسرا اس وجیہہ عرب سے نرمی ے کہتا ہے۔

"آپ کون ہیں صاحب؟ قصور آپ کا اپنا تھا۔ ایک مسلمان بھائی کولہولہان کر دیا۔'' تیسرا تند و تیز کہج میں سرزنش کرتا ہے۔

"مين؟ جبله بول غسان كا بإدشاه! اگر حدود حرم مين نه موتا تو اس گستاخ کی گرون مار دیتا۔" وہ نفرت بحری نگاہوں سے بدوکود بکھنا اور پوچھنے والے کو بڑے مکترے جواب ويتاب

و تبر 2014ء

## اردوادب

ہونے کے بہت مواقع آئیں گے۔گھر میں چوہیا نکل آئے تو ہائے وائے کر لینائیہ بہادر بننے کا دقت ہے کہ ایک زندگی کاسوال ہے۔تم نے بچے کی آواز اپنے کا نوں سے منی ہے۔ اگر وہ بند ہوگئی تو کیا تم زندگی بجرخود کو معانی کرسکوگی؟" دل ہے دُوبد دُوتو ہوئی رہتی تھی مگر ایسا مازک وقت اس سے پہلے نہیں آیا تھا۔

''اچھا صرف ایک منٹ اے آسیجن مل جائے' اس کے بعد میری ذے داری نہیں۔'' میں نے سوچا۔ ''بھی بھی نجانے کون تھینچ کر مجھے ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہوتا؟ دل ے نبردآزمائی اس بات پر بھی ہوئی تھی کہ میں نے کہا ''کل ہے با قاعدہ چہل قدمی شروع کروں گی کہ آج تو

ول نے کہا" بزرگوں نے کہا ہے کہ

اندهیرا ہو چلاہے۔''

اندر کوئی کہد رہا تھا ''بھا کو بھا گؤیہ میرے تہارے بس کا روگ نہیں۔ تم تنہا اے نہیں جھیل سکتیں۔ تم کمزور ہواور

یہ بڑا جھمیلاہے۔'' محرمیرا دل بکار رہاتھا'' بڑا ہو یا چھوٹا'اب صرف تم یہاں ہواور شمصیں ہی جھیلنا ہےاہے۔ سیمیں بی بی کمزور

## سوخته مغربی تہذیب سے بلند ہونے والی



اس بظاہر جیکتے دیس کا ندوہناک نوحہ جہاں نفسانی خواہشات اعلی جذبات پہغالب آ چیس

دضيه تحاحمه



ME SCENE DO NOT GRUSS CHIMA

وتمبر 2014ء



بچہ مجھنس گیا ہے تو اس کی مدد کر دوں۔ دوسری آواز می می بالکل میاؤں بھی نہیں تھی۔ یہ یقین ضرور ہوا کہ آواز کوڑے ہی ہے آ رہی ہے۔ کوٹھڑی برابرکوڑا گھر سے ہاہر نکالنا میرے بس میں بھی ہوگا یانہیں کیہ بعد کی بات ہے د کچھ تو لول۔

ہے ہے ہو تھا ہوں۔ تریب بہنی تو آواز بند ہو پکی تھی۔ اونچے کوڑا گھر میں اچک اور جھا نک کر دیکھا' بلی نہیں تھی۔ وفعتہ نحیف می آواز پھر آئی۔ یہ وہاں پڑے بڑے بڑے کالے تھیلوں میں ہے کسی ایک تھیلے ہے آئی تھی۔ تو کیا بلی تھیلے میں بندہے؟

ہے ہیں بند ہے۔ تب ہی دل نے کہا'' بچی کیوں بن رہی ہو میے کی نوزائیدہ بچے کی آواز ہے۔''

ودبارہ کان لگا کر سنا دل ٹھیک کہدرہا تھا۔ کسی
نوزائیدہ بچے کی آواز تھیلے کے اندر سے آربی تھی۔ تھٹی ا کھٹی اگر اسے فورا نہ کھولا گیا تو آسیجن کی کمی سے مر
جائے گا غریب۔ میرے اندر کوئی کہدرہا تھا۔ ''جھا گو
جائے گا غریب۔ میں پڑر بی جوں اور دل کہدرہا تھا
''ایک زندگی کا سوال ہے۔ بچہ مرگیا تو ساری زندگی
خودگو کیا منہ دکھاؤگی؟''

کل مجمی نبیں آتا۔'' میں نے کہا''ارادہ مضبوط ہواور دل میں کھوٹ نہ ہو توکل ہمیشہ آتا ہے۔''

ول نے کہا''ارادہ مضبوط ہواورول میں کھوٹ نہ ہو تو آدی کام آج سے شروع کرتا ہے نہ کہ کل سے اور چھوٹے موٹے بہانے تلاش نہیں کرتا۔''

میں نے کہا'' چلو آج ہی ہے سہی۔ ابھی اتنی روشن ہے کہ اپار منٹ کمپلیکس کا ایک چکر نگایا جا سکے۔'' ''بہم اللہ .....'' ول نے خوش ہوکر کہا۔

اب سوچا کہ چلوا حتیا طاپڑوس سے بھی پوچھ لیں کہ اکثر ساتھ شہلنے جانے کا ذکر کرتی ہے۔ پڑوس کے ایار منٹ کی تھنٹی بجائی اور ساتھ چلنے کو کہا۔ جواب ملا آج شہیں' آج میرے پاس کمپنی ہے مطلب مید کہ کوئی بیشا ہے۔ میں نیچاتر آئی۔

اس کمپلیکس میں کئی عمار تیں تھیں اور سب کا طرز تھیر ایک جیسا تھا۔ سب کے آگے لان تھے بیچھے کار پارکنگ اور ہر دوعمار توں کے درمیان ایک بڑا سا ڈمٹر یا کوڑا گھر جس میں کوڑا کرکٹ ایک ہفتہ تک سایا رہتا۔ ہمارا کمپلیکس آخری تھا' اس لیے حد بندی کے خار دار تار نصب تھے اور اس سے آگے جنگل۔

بھے ہلی ہی آواز بہت ہلی کوڑے گھر کے پاس سے
آئی۔ شاید ہلی کی تھی۔ یہ گاؤں ہی تو تھا۔ آوارہ بلیاں جو
شہروں میں نظر نہیں آئیں بہاں وکھائی وے جاتی تھیں۔
اپنے ملک میں کوڑے کے آس پاس بلی اُبجو بہ نہیں گر
امریکا میں جہاں اُنھیں بلور کے برتنوں میں کٹا ہوا قیمہ وٹامن ملے کوشت اور کھیلنے کے لیے پلاسٹک کے چوہ وٹامن ملے کوشت اور کھیلنے کے لیے پلاسٹک کے چوہ اور بٹریاں فراہم کی جاتی ہیں وہ کوڑ اگھر میں کیوں جھائمیں؟
اور بٹریاں فراہم کی جاتی ہیں وہ کوڑ اگھر میں کیوں جھائمیں؟
یہ سوچتی آگے برجی کہ واقعی کوئی آفت کا مارا بلی کا

عبر 2014ء

أردودُانجنت 66

سارے بٹن دیائے مگر کوئی دروازہ نہیں کھلا۔

سچھ دن پہلے لوگ کھول بھی دیتے تھے۔ لیکن ایک شرابی نے یہ و تیرہ اپنا لیا کہ اپنے اپارٹمنٹ میں جانے کے لیے کسی بھی گھر کا بٹن دہا کر اندر داخل ہو جاتا۔ پھر لئے میں جس گھر کو اپنا سجھتا 'وہاں گھنٹیاں بجا بجا کر لوگوں کا ناطقہ بند کر دیتا۔ اگر وہ اپنی عمارت میں پہنچ کر صحیح جگہ کی تھنٹی بھی بجاتا تو دروازہ نہ کھلٹا کہ اس کی دھرم پٹنی نے طلاق کا مقدمہ ٹھونک کر شوہر سے تحقظ کا پروانہ لے رکھا طلاق کا مقدمہ ٹھونک کر شوہر سے تحقظ کا پروانہ لے رکھا تھا۔ وہ نیک بخت پولیس کو بلا لیتی اور رات کو پولیس اسٹیشن اس کا ٹھکانا ہوتا۔

چناں چہاب کوئی دروازہ نہیں کھولتا تھا۔ یہ بات یاد آتے ہی میں کھر باہر بھاگی۔ بھاگتے ہوئے سوچا ''کمپلیکس کے دفتر تو اس وقت کوئی ہو گانہیں' گھر سے فون کروں تو تین منزل چڑھنے تک اس تھٹی تھٹی آواز پر کماگزرے گی؟''

'' چپ چپ آیہ بولنے نہیں کام کا دفت ہے۔ دیکھو میرے ہاتھ پہلے ہی کانپ رہے ہیں ہونٹ موٹے ہو گئے زبان بھاری ہو چکی' بس اب نہ بولنا۔ اپنے اندر اٹھنے والی آوازوں کو چپ کرانا بھی بڑا کام تھا۔ میں نے تھلے ٹنو کے آواز پھر بند ہوگئ تھی۔

''بھا کو بھا گؤ بچے مرچکا۔'' ''چپ' چپ' آواز آ رہی ہے' ہلکی ہوگئ ہے۔'' ''جب تک نکالوگ مرہی جائے گا۔''

أردودُانجست 67

می ..... می .... می .... آواز آخری تھلے ہے آربی تھیے۔ آربی تھی۔ جیسے تیسے کھینچ کر نکالا۔ خاصا بھاری تھا مر نے احتجاج کیا۔ مختلف اوقات میں احتجاج کرتے رہے۔ کم بخت یہ بھی نہیں ویکھتے کہ ایم جنسی ہے باغیانہ ذہنیت لے کر پیدا ہوئے ہیں۔

میں تھا نہ کی روشن اتنی ہلکی تھی جیسے کسی ٹارچ کے سال ختم ہو گئے اور پہلی روشن آخری جھکیاں لے ربی ہو۔ کا نیجے ہاتھوں سے تھلیے میں گئی گرہ کھو لنے کی کوشش کی نہیں کھلتی ملم بخت۔ تھلیے کو پھاڑنے کی کوشش کی۔

ی .....ی استی جیسے کوئی ہمت بندھارہا ہو۔ مگر گھیا زدہ کلائی اورانگلیاں احتجاج کرنے لگیس۔ مریں کم بخت میں تو کھول کر دم لوں گی۔ میں پھر گرہ کھو لئے لگی۔ اتنی دیر میں نظر آیا کہ تھیلا کئی جگہ سے تھوڑا تھوڑا کٹا ہوا ہے۔ وہاں سے بھاڑنے میں بقینا آسانی ہوگی۔

اندھیرااب نیچائز آیا تھا۔ شفق رنگ اندھیرے میں ڈوب گئے تھے۔خاردار تار مھیج اور عمارتوں کے میر ھے میڑھے سائے ماحول کو پراسرار بنارہے تھے کہ اتنے میں ایک سایہ میری طرف بوھا۔ میں ڈر کرچیخ مارنے والی تھی کہ آواز آئی ''امی!'' بیٹا میری تلاش میں نکل آیا تھا۔

"فرمان جلد آؤ ومسٹر کے پاس جلدی۔" فرمان بھا گتا ہوا آیا" یہاں کیا کررہی ہیں آپ؟" وہی احتجاج 'اب ہینے کی طرف ہے۔ "دیکھو اس تصلیے میں کوئی بچہ ہے میں اسے نکال رہی ہوں۔"

''خداکے لیے آپ نہ نکا لیے۔'' دہ رونے والا ہو گیا۔ ''کیوں' کیوں نہ نکالوں؟'' ''پولیس کوفون کیجے۔''

ويمر 2014ء

میں جان آئی۔ بچ کو ایک سینڈ ضائع کے بغیر وہ ایمبولینس میں ڈال کر لے گئے۔ آگ بجھانے والا انجن بھی چلا گیا۔ پولیس والوں نے میر ابیان لکھا' جائے وقوع کی تصویریں لیس۔ وہ کوڑے گھر کی حد بندی کررہ سے خب جب ہم مال بیٹاان سے اجازت لے کرگھر واپس آئے۔ گھر کی تین سیڑھیاں چڑھ کر سرخ پھر پر فرمان دونوں ہاتھوں سے منہ چھپائے بیٹھ گیا۔ میں نے چہرے دونوں ہاتھ اللہ او ایس آگا جیسے ایک ہاتھ اللہ او ایس آگا جیسے کی مان برا تو یوں لگا جیسے کی مان برا تو یوں لگا جیسے کی ہوشی میں ایا تو یوں لگا جیسے کی ہوشی میں اور نمایاں ہو گیا۔ میں اور نمایاں ہو گیا ہو۔ اس کے چہرے کی بیٹا ہو۔ اس کے چہرے کی اس بیٹا ہو۔ اس کے چہرے کی اس بیٹا ہو۔ اس کے چہرے کی اس بیٹا ہو۔ اس کی جہرے کی اس بیٹا ہو۔ اس کی جہرے کی اس بیٹا ہوں کی طرح شما کر بچھ بچھ جاتی تھی۔ خاردار تار پار جنگل میں کسی بھلے جگنو کی روشنی اس کے میٹو کی روشنی اس کے جہرے کی اس میں کسی بھلے جگنو کی روشنی میں اس کے جہرے کی اس میں کسی بھلے جگنو کی روشنی اس کے جہرے کی اس میں کسی بھلے جگنو کی روشنی میں اس کی طرح شما کر بچھ بچھ جاتی تھی۔

میرے بہت کہنے رہمی فرمان نہیں اٹھا بلکہ الی رکھائی سے کہا جس سے وہ آج تک مجھ سے نہیں بولا تھا "خدا کے لیے آپ اندر جائے اور مجھے اکیلا چھوڑ دیجیے۔" تب ہی ایک خیال میرے ذہن میں کوندا۔ اس یرون نے جومیرے ساتھ ٹھلنے نہیں گئی تھی مجھے بتایا تھا "جب تمبارا بينا اكيلا ربتا تفا توايك امريكي لزكي اكثر اس ے ساتھ نظر آتی۔اس کمپلیکس کی عمارت کا ہر پہلا گھر ایک بیڈروم کا تھا۔ اس میں کمپلیکس کے ملازمین یا کالج یونیورٹی کے لڑ کے لڑ کیال رہتے تھے۔ وہ بھی ایسے ہی سی ایار شمنٹ میں تھی مگر اب بہت دنوں سے نظر نہیں آئى۔ایک مرتبہ سمی اسٹور میں ملی تو مال بننے والی تھی۔ میں نے اس بات کو کوئی اہمیت شہیں دی کد ممکن ہے اس کی کوئی ہم جماعت ہو۔ مال بننا يہاں كوئى أعجوبه تو بهنس مين توجب اس كمريس آ في تفي مين نے کسی لڑکی کو بیٹے سے ساتھ نہیں دیکھا۔ اور میرا خیال تھا کہ وہ مجھے کے خہیں چھیا تا۔ اس نے خود مجھے بلایا

''تم کرو مجھے کوشش کرنے دو ورندوہ مرجائے گایا تم نکالوتو میں گھر جا کرفون کرتی ہوں۔'' آخری بات سنتے ہی وہ گھر کی طرف بھا گا۔ میں

نے چلا کر کہا'' ایک ٹارچ اور تولید کے کروالیں آنا۔'' میرے ہاتھ تھیلا چھاڑنے میں مصروف تھے۔ آخر خاصا بڑا سوراخ کر دیا۔ جھا تک کر دیکھا۔۔۔۔، مڑے تڑے کاغذ ڈیل روٹی کے ٹکڑے کچھوں کے تھیکے اور بجی شیشے کے ٹکڑے اور منا سا بچہ۔ مجھے یک دم سردی سی گی

یے سے رہے اور مان ماہ چہد ہے۔ اور میں سرے ہیر تک کا دینے گئی۔ مدنا ٹھک کہنا تھا' نہیں ول ٹو

بیٹا ٹھیک کہتا تھا نہیں دل ٹھیک کہتا تھا اب کیا کروں؟ بچے کواپے دو پے میں لیے میں تقرقر کانپ رہی تھی۔اسے نکا لتے ہوئے ہاتھوں میں جو چپچاہٹ محسوں ہوئی، وہ بڑی لرزہ خیزتھی۔ بہت دور درخت کی آیک شاخ کے چھ چاند بندھا سالؤکا تھا۔ چاندگی ہلکی روشنی میں یہ پتا چلنا محال تھا کہ یہ چپچاہٹ بیدائش کےخون کی تھی یاشیشے کے ٹکڑوں نے بچے کے بدن پرزخم ڈال دیے تھے۔

میرے جسم کی گرمی اسے بھلی گئی یا کیا کہ وہ خاموش ہوگیا اور ساکن بھی۔او پر کھڑی سے روشنی کی رمق آئی۔ کسی کو باتوں کی آواز سے پچھ شبہ ہوا یا شاید کوئی میری طرح کھڑی سے جھا تکنے کا شوقین تھا۔

فرمان اب تک نہیں لوٹا تھا۔ ماؤں کی رکھی ہوئی چیزیں ویسے بھی بچوں کو آسانی سے نہیں ملتیں۔ میرے پاس انظار کے سواکوئی چارہ نہ تھا۔ ہوا سائیں سائیں کر رہی تھی گگتا تھا درخت صورت حال جاننے کو کئی قدم زددیک کھسک آئے ہیں۔

جیسے ہی فرمان ٹارچ اور تولیہ لے کر آیا موک پر ٹیاؤں ٹیاؤں کرتی ایمبولینس کی آواز گونجی۔ پھرایمبولینس فائر انجن اور پولیس کی گاڑیاں آ کھڑی ہوئیں۔میری جان

ع ريبر 2014ء



أردودُانجنتُ 68 🛦

" مجھے نیز نہیں آ رہی تھی اور جب تک یہ بات صاف نہیں ہوتی" مجھے نیز نہیں آئے گی۔تم میری عادت جانتے ہو۔اس لیے یہ بات ابھی پوچھنا چاہتی ہول۔" وہ چپ رہا۔ میں انظار کرتی رہی کہ کھے" پوچھیے" مگروہ کچھنہ بولا۔"

بغیر کسی تیاری کے میرے منہ سے لکلا''کیا وہ تمہارا بچہ تھا؟''

مبارا بچھا ؟

فرمان کا منہ کھلا اور کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پھر چرہ سرخ

ہونا شروع ہوا دیکھتے دیکھتے گلزار ہوگیا اور کان جیسے جلتے

انگارے۔ میں اس کی آ کھوں میں جھا تکتے ہوئے ڈر

رہی تھی کہ مجھتے تو بچ سنرنا تھا..... میں نے اس کی آ کھوں

میں دیکھا ..... بیک وقت غصہ رحم نے اس کی آ کھوں

میں دیکھا ۔.... بیک وقت غصہ رحم نے اعتباری اور دکھ.....

رخ کی وہ پر چھائیاں جنسیں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پھر وہ

رخ کی وہ پر چھائیاں جنسیں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پھر وہ

رخ کی وہ پر چھائیاں جنسی سر ڈال کر کہنے لگا" آپ مجھے

اتنا برا سجھ سکتی ہیں میں سر سے پیرتک کانپ گئی۔

اتنا برا سجھ سکتی ہیں میں سر سے پیرتک کانپ گئی۔

میں نے کہا " بیٹا معاف کرنا' اس بچے کو دیکھ کر

میں نے کہا" بیٹا معاف کرنا' اس بچے کو دیکھ کر

میں نے کہا" بیٹا معاف کرنا' اس بچے کو دیکھ کر

میں ان کہا تی تا رہا' کہیں وہ مرنہ گیا ہو.....'

کیاوہ زندہ تھاائی؟"

''میں یقین ہے نہیں کہ سکتی' دعا تو یہی کر رہی ہوں گرید میرے سوال کا جواب تونہیں۔'' ''میں یہ بھی سوچتارہا کہ ……کہ وہ میرا بھی ہوسکتا تھا۔'' ''کیا مطلب؟''

" ڈیڑھ سال ہوا' آپ کے آنے سے پہلے میں نے ایک امریکی لڑی ہے" کاغذی شادی' کر لی تھی۔ میں اسے بتا تا رہتا کہ ابا کے انقال کے بعد آپ نے سکتنی مشکلوں سے میری پرورش کی ہے' میری خواہش پر تھا تا کہ میں گھر کے کام کاج کردیا کروں۔
گھر جانے سے پہلے میں نے پڑوی کی گھنٹی بجائی۔
اسی نے دروازہ کھولا۔ ایک گنجا موٹا مردسامنے بیٹھا نظر آ
رہا تھا۔ پڑوی بھی بھی سجائی تھی۔ بال جوعام حالات میں خاصے پراگندہ رہتے سنورے ہوئے تھے۔شاید وہ کہیں باہر کھانا کھانے کا پروگرام بنائے ہوئے تھے۔شاید وہ کہیں دخل درمعقولات کی معافی ما تکی اور پوچھا اس لڑکی کا نام کیا ہے جس کے ساتھ میرے بیٹے کی دوتی تھی؟
کیا ہے جس کے ساتھ میرے بیٹے کی دوتی تھی؟
کیا ہے جس کے ساتھ میرے بیٹے کی دوتی تھی؟

''جھے نہیں معلوم۔ یہ جی نہیں معلوم کدان کی دوتی تھی۔''
رہ رہ کر خیال آتا' جاؤں بیٹے سے پچھ پوچھوں۔
گرکیا پوچھوں؟ اب تو دل بھی دم سادھے پڑا تھا' پچھ نہ
بولتا تھا۔۔۔۔ رات بھر سوتی جاگئ رہی۔ طرح طرح کے
برے خواب دیکھتی رہی۔ رات بھر گھر کے سامنے لگا صنوبر
کا درخت ٹیری کے جنگلے پر ہاتھ مارتا رہا اور میں چونک
چونک کر اٹھتی رہی۔ ایک مرتبہ آ کھ کھلی تو بے چین ہوکر
گھی اور بیٹے کے دروازے تک گئے۔ یوں لگا جیسے اندرکوئی
سسکیاں لے رہا ہو۔ نہیں شاید پیکھا چل رہا ہے۔

پھر میں نے پچھ نہیں سوچا نہ دل کو بو گئے کی مہلت دی برائے نام دروازہ کھٹکھٹا کر جھٹ اندر داخل ہوگئ۔ بہل کا بٹن دبایا کہ میں اسے اور وہ مجھے دکھے لے۔ میرا خیال تھا کہ وہ جاگ رہا ہے مگر وہ ہڑ بڑا کر اٹھا اور آنکھیں ملیں۔ مجھے یقین ہوگیا کہ وہ سورہا تھا مگر اب واپسی کی کشتیاں جل چکی تھیں۔

''کیا بات ہے ای؟''اس نے پوچھا۔ ''ایک بات میرے ذہن پر سوار ہے تم سے پوچھنا چاہ رہی تھی۔''

"رات کے دو بجج؟"اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔

أردو دُانجُن في 69 م

زندگی کا نجوڑ ۵ اللہ کے دیئے ہوئے پر راضی رہو ورنہ کوئی اور مالک تلاش کرو جواس سے زیادہ دے۔

من باتوں سے اللہ نے منع فرمایا اس سے باز آ
 جاؤ ورنداس کی کا نئات سے باہر چلے جاؤ۔

٥ أكر كناه كرنا جائة موتو أيى جُكه كرد جهال الله نه

د مکی سکے، ورند گناہ مت کرور

٥ الله ي عبادت كرونبين تواس كاديا موارز ق بهي مت كهاؤ\_

0 الله کےعلاوہ کس سے بھی امیدیں وابستہ مت کرو۔

٥ الله پرايسے توكل ركھوجيے سانس ليتے ہو۔

0 یاد رکھوید دنیا مقام بقانہیں مقام فنا ہے۔ صبر شکر کا دامن تھامے رکھو، سکون اور کامیانی تبارے ساتھ رہے گی۔

(آمندرمضان، یاک پتن)

خیال آیا جو میرے پوتے کو محبت سے تنہا یال رہی تھی۔ اگروہ مجھے چھوڑ بھی دے میں اسے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں فورا سے بات فرمان کو نہیں بتانا جا ہتی تھی۔

عورت ہونے کے ناتے میری تمناتھی کہ اُسے تھوڑی ہی سزامل جائے۔

''لیکن بیرتو سوچو آئی بروی قربانی اس نے صرف تمہاری خاطر دی .....صرف تمہاری خوشی کی خاطر' صرف تمہاری خوشی کی خاطر۔'' دل پھر بولنے لگا۔

مجھ سے صبر نہیں ہوائیں دوبارہ اُس کے کمرے میں گئی دروازہ کھولا اور کہا ''سنو فرمان! جب تک میں اپنے پوتے کے لیے نہیں اپنے کا پوتے کے لیے زمری بنالوں اور بہوکو دلبن بنا کر لانے کا انتظام نہ کر لول اُسے کیے لائے ہوں!'' میں کے انتظام نہ کر لول اُسے کیے لائے ہوں!'' میں کے انتظام نہ کر لول اُسے کیے لائے ہوں!''

مجھے پڑھنے امریکا تک بھیجا ہے۔ میں کسی طرح اپنی ماں کو ناخوش نہیں کرسکتا۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا ' آپ ایمان کی حد تک یقین رکھتی ہیں کہ اگر میں نے کسی امریکی لڑکی سے شادی کی تو مجھے کھودیں گی۔اس لیے ابھی میں انھیں تہارے متعلق نہیں بتا سکتا اور نہ تعلیم کے دوران بچے کا باراُٹھا سکتا ہوں۔

"جب میں نے کی باراس سے اسقاط حمل کی بات
کی تو وہ ناراض ہوگئی۔اب جھے مہینے کے بچے کو وہ اکیلی
پال رہی ہے۔ مجھ سے بات تک نہیں کرتی گر میں اپنے
بیٹے کو دیکھ آتا ہول ای وہ اتنا پیارا ہے کہ کیا بناؤں .....
کل اس بچے کو دیکھ کر خیال آیا کہ وہ میری بات مان لیتی
تو میرا بیٹا بھی اسپتال کے کوڑا گھر کی نذر ہو جاتا۔" وہ
سسکیاں لینے لگا۔ میں بھی رونے گئی۔

تھوڑی در بعد میں نے اس کا سر تکیے پر رکھ کر کہا "م سوجاؤا میں بھی ابتھوڑی در لیٹول گ۔"

وہ میری طرف دیکھنا رہا۔ جب بچہ تھا تو ایسی ہی امید بھری نظروں سے ویکھنا کہ میں اسے دوسری ٹائی دوس گی یو بھرا کہ میں اسے دوسری ٹائی دوس گی یو بولا''ای کیا کل دوس گی یو بولا''ای کیا کل ہم جمی اور اس کی مال کو بیہاں لے آئیں؟'' اس کی آئھوں میں امید کے چراغ روثن تھے۔

"بنبیں۔" میں نے کہا۔

اس کی آنھوں کے چراخ بری طرح شمانے گئے۔
میں دروازہ اور روشیٰ بند کر کے فیرس پر چلی آئی۔
لکڑی کا فرش اور جنگلا تر تھا جیسے رات روتے رہے
ہوں۔ چانداو پر آ گیا تھا۔ کوڑا گھر کے چہار طرف لگا زرد
شیب پھڑ پھرا رہا تھا۔ میرے ذہن میں می می کی آواز
انجری کھر دومعصوم بچوں کی خاموش چینیں جیسے میرے
انجری کھر دومعصوم بچوں کی خاموش چینیں جیسے میرے
سینے میں سلاخوں کی طرح گڑ گئیں۔ مجھے اس بہاوراؤ کی کا

ويمر 2014ء

- امریکی وزیرخارجه، ہنری سنجرنے بھارت کو کیا دھمکی دی؟
- جنگ تنمبر میں چین کن وجوہ کی بناپر پاکستان کی مدنہیں کرسکا؟
- سوویت بونین اندرا گاندهی کو حملے سے کیوں بازر کھنا جا ہتا تھا؟
- 🗨 بھارتی فوج کے سربراہ، جنرل ما نک شانے اپنی آپ بیتی میں کیا جھوٹ لکھا؟

ایک ممتاز بھارتی مورخ کے چشم کشاا نکشافات پر بنی تازہ کتاب کی تلخیص

ذاكثرسرى ناتحدر كلوان رسيدعاصم محمود



ا وتمبر 2014ء

ا ارچ ا ۱۹۷ء کی بات ہے، بھارتی

بی وزیراعظم اندرا گاندھی کے دفتر میں ایک اعلیٰ سطی میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس میں بھارتی حکومت کے اعلی مرکاری افسر شریک تھے۔ان میں بھارتی خفیہ ایجنسی، را کا سربراہ آر این کاؤ بھی

به میننگ مشرقی پاکستان میں صورت حال کا جائزہ لینے کی خاطر اندرا گاندھی نے بلوائی تھی۔ تب یا کستانی آمر، جزل نیجیٰ خان اور سربراه عوامی لیگ، نیخ مجیب الرحمٰن کے مابین بہسلسلہ حکومت سازی مذاکرات چل

شامل تقا۔

ای میننگ میں آراین کاؤنے یہ تجویز میش کی: ''اگر فریقین کے مابین ندا کرات ناکام ہو گئے، تو یاک فوج اور مسلح بنگالیوں کے مابین تصادم شروع موسکتا ہے۔ تب بھارتی حکومت کو جاہیے کہ وہ عوامی لیگ کے کار کنوں کو فوجی تربیت اور اسلحه فراہم کرے تاکه بنگالیول کی تحریک آزادی کامیاب ہوسکے۔"

اس تجویز کو اندرا گاندهی نے قبول کر لیا۔ درج بالا واقعه عيال كرتا ب كه بهارتي حكومت فيخ مجيب الرحمن كي پشت پناہ تھی اور موصوف بھار تیوں کی حمایت سے بنگلہ ولين بناني يرتلي بينف تق

کین یہ بات انتشاف کا ورجہ نہیں رکھتی۔ آج سبھی کومعلوم ہو چکا کہ پس پروہ بھارتی حکومت بنگالی علیحد گی پیندوں کی حمایت کررہی تھی۔ انکشاف یہ ہے کہ تب تک اندرا گاندھی حکومت مشرقی یا کتان پر حلے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ بیاتو بعد میں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ بھارت کو مشرقی پاکستان پر دهاوا بولنايزا\_

انکشافات ہے بھر پور کتاب

أردودُالجُنتُ 72 🛦

درج بالا واقعه حال ہی میں بھارت میں شائع ہونے والی ایک کتاب"اے ۱۹۷، قیام بنگلہ دیش کی عالمی 1971: Global history of the) "をよ creation of Bangladesh) سے لیا گیا جوسقوط مشرقی پاکستان پہ ایک دستادیز کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے مصنف ڈاکٹر سری ناتھ رگھوان متناز بھارتی مورخ ہیں۔نی وبلی کے ممتاز تھنک ٹینک، سینٹر فار یالیسی ریسرچ میں سینئر فیلو ہیں۔ نیز لندن کے کنگز کا کج

میں عسریات یہ لیکچردیتے ہیں۔ مندرج بالا كتاب ۋاكٹر رگھوان كى يانچ سالتحقيق كا نچوڑ ہے۔ دوران تحقیق وہ امریکا، روی، جرمنی، کینیڈا اور برطانيه مي تاكه مطلوبه موادحاصل كرعيس- نيز الحيس ني د بلی میں واقع نبرومیموریل میوزیم اینڈ لائبرری سےان جرنیلوں، وزرا اور سرکاری افسروں کے اہم نوٹس ملے جو ا ۱۹۷ء میں وزیراعظم اندرا گاندھی کے دست راست تھے۔ دستاویزی جوتوں سے لیس جو کر ڈاکٹر رکھوان نے کتابلکھنی شروع کی، تو ایک ایسی منفرد تخلیق سامنے آئی جس میں بہت سے انکشافات ہیں اور وہ پاک بھارت جنگ اے ویہ نئے زاویوں سے روشنی ڈالتے ہیں۔

بھارت کی خوش قشمتی

دور جدید میں اسلے کی طاقت کے علاوہ شعبہ سفارت کاری بھی بڑی اہمیت اختیار کر چکا۔مثال کے طور پر دوسری جنگ عظیم میں سفارت کاری کی بدولت ہی ہیہ عجوبہ سامنے آیا کہ جمہوری (امریکا)، بادشاہت (برطانیه) اور آمرانه (روس) به ممالک مل کر جرمنی و جایانی کےخلاف صف آرا ہوئے اور اُنھیں فکست دی۔

دوسری طرف جرمنی اور جایان جنگ میں ساتھی تھے، مگران کے مابین سفارت کاری بہت کمزور تھی۔ یہی وجہ ہے، جایان منصوبہ بنا کربھی روس پر حملہ نہیں کر سکا۔اس كمزورى سے فائدہ افعاكر روس تمام ترفوج جرمنوں كے مقابل لے آیا اور انھیں شکست دی۔ روی محاذ پر ہار بی نے دوسری جنگ عظیم کا نقشہ بدل ڈالا۔

کیکن ڈاکٹر رگھوان کی رو سے اے99ء میں بھارت کو کامیاب سفارت کاری نہیں خوش قسمت ہونے کے

> باعث فتح ملى۔ ورنه بھارتی حكومت سي بعض اليي غلطيال سرزوہوئیں کہ وہ جنگ ہار بھی عتی تھی۔ بھارتی حکومت ک سب سے بروی خوش قتمتی ہے ب كدا ١٩٤٤ مين عالمي حالات کھا لیے بن گئے کہ تین بڑی سيرطاقتين..... امريكا، چين اور روس چاہتے ہوئے بھی بھارتی حملے کوندروک سکے۔ واكثر ركھوان لكھتے ہیں ك سمی عوامل نے قیام بنگلہ دلیش

میں اپنا کردارادا کیا۔ان میں سب سے پہلا 1974ء کا طلبه احتجاج ہے جو پاکستان سمیت کی ممالک میں و کیھنے کوملا۔طلبہ کے احتجاج کی دجہ بی سے جنزل ابوب خان کو اقتدارنوج كے سيردكرنا ياا۔

دوسراعمل" بجولا" سمندري طوفان بجس في عام انتخابات ہے قبل ماہ نومبراے واء میں مشرقی پاکستان کونشانہ بنایا۔ یہ جانی نقصان کے ممن میں تاریخ انسانی کا شدید ترین سمندری طوفان تھا۔ اس نے مشرقی پاکستان میں

اندرا گاندهی پاکستان پر حملے سے بھکچار ہی تھیں اندرا گاندهی پاکستان پر حملے سے بھکچار ہی تھیں

تقریباً تین لا کھ انسان مار ڈالے، جبکہ لاکھوں بے اس ہوئے۔ نیمیٰ خان حکومت اس قدرتی آفت کے بعد سیج طرح امدادی کارروائیاں انجام نہ دے سکی، چنال چے مشرقی پاکستان میں اسے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ حکومت کی نا بلی ہے شیخ مجیب الرحمٰن کو براہ راست فا کدہ ہوا۔

وسمبر کے عام انتخابات میں مینے صاحب کی عوامی لیگ نے مشرقی پاکتان کی ۱۹۲ میں سے ۱۹۰ کشتیں جیت لیں۔ ڈاکٹر رگھوان کا دعویٰ ہے کہ تب بھی شخ مجیب

ماکتنان توڑنے کے حق میں نہیں تھا۔ اسے ڈر تھا کہ نعرہ آزادی بلند کرنے سے فوج عوامی لیگ پر چڑھائی کر دے گی۔ مگر نیجیٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو کے گھ جوڑنے حالات بہت خراب کر ڈالے۔ چناں چہ ۲۵مارچ اے19ء کو جزل نیمیٰ خان نے عوامی لیگ برعسكرى كريك ذاؤن شروع

كا بھی جائزہ لیا جوملی جامہ نہننے یہ پاکستان کو متحدر کھتے۔

وه امكانات بير بين:

🖈 اگرامریکا نیمیٰ حکومت کی عسکری و معاشی امداد روک دیتا، تو ممکن تھا،مشرتی پاکستان میں فوجی آپریشن

(سرچ لائث) شروع نه ہوتا۔

🖈 اگر نجیل خان، شیخ مجیب الرحمٰن کے چھے نکات قبول کر لیتا،تو یقیناً وه صوبائی خودمخناری پر قانع رہتا۔ 🖈 اگر جهارت اواکل ا ۱۹۷ء میں حمله کر ویتا، تو

> أردودُانجُسٹ 73 ومبر 2014ء

تھی۔ چناں چداس کی ایما پہاندراگا ندھی نے تملہ کرنے کا منصوبہ مؤخرِ کر دیا۔

و اکثر رکھوان کی رو ہے اس وقت بھارتی وزیراعظم کے قربی حلقے میں شامل صرف ایک فخص، کرشنا موامی سبرامینم (۱۹۲۹ء۔۱۱۰۱ء) مشرقی پاکستان بر فوری حملہ کرنے کے حق میں تھا۔ کے سبرامینم تب ایک بااثر عسکری اوارے، انسٹی فیوٹ فار ڈیفنس اسٹیڈیز اینڈ اینالائزیز کا ڈائر کیٹر تھا۔ چونکہ یبی ادارہ بھارت کی سیکیورٹی و جوہری پالیسیاں بناتا تھا، لہذا کے سبرامینم بارسوخ شخصیت سمجھا جاتا۔ مشرقی پاکستان میں زیادہ قبل و غارت انجام نہ پاتا۔ دوران تحقیق بھارتی مورخ کے سامنے یہ سوال بھی آیا: اگر مشرق پاکستان میں علیحدگ کی تحریک جنم نہ لیتی، تب بھی وہ ملک کیونکر متحدر ہتا جس کا ایک حصہ ہزار میل دورواقع اور دواطراف سے مثمن میں گھراتھا؟

"ا 1941ء: قیام بنگلہ دیش کی عالمی تاریخ" کا ایک بڑا انکشاف میہ ہے کہ مشرقی پاکستان پہ جملہ کرنے کے لیے بھارتی حکومت نے کوئی حکمت عملی نہیں بنائی تھی۔ بس جیسے جیسے حالات نے جس طرف رخ موڑا، وہ بھی اس سمت چلتی گئی۔ جزل ہے ایف آر جیکب 1921ء میں

بھارتی فوج کی ا ایسٹ کمانڈ کے سربراہ جنرل مجیت اروزہ کا نائب تھا۔ وہ اپنی آپ بیتی میں لکھتا ہے: ''ہم بس چٹاگانگ اور کھلنا کے اصلاع پر



کے سرامینم کا کہنا تھا کہ بھارت کو مشرقی پاکستان پر قبضہ کر کے وہاں شخ مجیب کی حکومت مجیب کی حکومت قائم کر دین قائم کر دین چاہیے۔اس بیان پہ حکومت پاکستان

نے شور مچایا اور دنیا والوں کے سامنے یہ کہہ کر بطور جبوت پیش کیا کہ بھارت جارحیت پہ اتر آیا ہے۔ بہرحال اندراگا ندھی نے اپنے مشیر عسکری کا مشورہ قبول نہیں کیا۔ جب مشرقی پاکستان میں حالات خراب ہوتے چلے گئے، تب بھی اندراگا ندھی حملہ کرنے سے بچکچاتی رہی۔ اسے خطرہ تھا کہ اندرون اور بیرون ملک اس حملے سے مخالفانہ طوفان اٹھ کھڑا ہوگا۔

دُاکٹر رنگوان لکھتے ہیں کہ جب ۲۶مارچ کو مشرقی پاکستان میں عسکری آپریشن شروع ہوا، تو دو دن بعد قبضه کرنا چاہتے تھے۔ مدعا بیتھا کدوہاں آزاد بنگلہ دلیش کی حکومت قائم کر دی جائے۔ لیکن جب جنگ کا دائرہ وسیع موا تو ڈھا کہ ہماری منزل مقصود بن گیا۔"

سام ما نک شا کا جھوٹ ۱۹۷۱ء میں فیلڈ مارشل سام مانک شابھارتی نوج کا کمانڈر تھا۔ یہ ایک نیک نام جرنیل گزرا ہے۔ گر ڈاکٹر رگھوان اس کا ایک جھوٹ سامنے لے آئے۔ جزل سام اپنی آپ بیتی میں رقم طراز ہے کہ مارچ ۱۹۷۱ء بھارتی فوج مشرقی پاکستان پر حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں اُردوڈ اکٹیسٹ میں نہیں

ومبر 2014ء

اندرا گاندهی نے قومی سلامتی کی سمیٹی کا اجلاس بلوا لیا۔ سمیٹی میں دوار کان، بیوروکریٹ دسفارت کار درگا پرشاد ہسار (P.N.Haksar) اور سفارت کار درگا پرشاد دھروز براعظم کے بہت قربی اور بااعتادساتھی تھے۔ ہساراوردھر، دونوں نے اندرا گاندھی کومشورہ دیا کہ دہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں خل اندازی نہ کریں۔ بھارت کے اس طرز ممل کو بالعموم عالمی برادری میں ناپسندیدہ

سمجھا جائے گا۔دوسری طرف کے سبرامینم اوران کے ہم نوا بیوروکریٹس چاہتے تھے کہ علیحد گی پیند بنگالیوں کی مدو ضرورکرنی چاہیے۔

کیم اپریل اداء کو بھارتی وزیراعظم کی زیرصدارت سمیٹی کا ایک اور اجلاس ہوا۔ ای میں طعے پایا کہ عوامی لیگ کے کارکنوں کو گوریلا جنگ لڑنے کی خاطر فوجی تربیت دی جائے۔ فاطر فوجی تربیت دی جائے۔ بوں بھارت براہ راست باکستانی تنازع کا حصہ بن گیا۔ لیکن اس وقت بھی مشرتی

پاکستان پر حملے کا کوئی بھارتی منصوبہ سامنے نہیں آیا۔ چین اور امریکا کی دوستی

الیمن رفتہ رفتہ مشرقی پاکستان میں علیحدگی کی تحریک تین سپر طاقتوں .....امریکا،سوویت یونمین اور چین کے نزدیک بردی اہمیت اختیار کر گئی۔حتیٰ کہ بعدازاں امریکا اور سوویت یونمین کے مابین ایٹمی جنگ چھڑنے کا خطرہ پیدا ہوگیا۔

مواليد كه مارج ١٩٦٩ء مين سوويت يونين اور چين

أُردودُالْجُنتُ 75

دونوں کمیونسٹ ملک سرحدی اختلافات کے باعث لا پڑے۔ ان کی میہ غیر اعلانیہ جنگ چھے سات ماہ جاری رہی اور دونوں ملکول کی راہیں جدا ہو گئیں۔ اس چپقاش ہے امریکا نے فائدہ اٹھانا چاہا جو چین کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا تقا۔ چناں چہ پاکستان کے تعاون سے امریکی وچینی حکومتوں کے مابین دوستانہ بات چیت ہونے گئی۔

اپریل اے9اء میں آخر چینی حکومت امریکا ہے سفارتی تعلقات قائم کرنے پر رضا مند ہو گئی۔ای خبر کو

یے پر رصا مند ہوں۔ ان ہر و
امریکی صدر، رچرذ کسن نے
(اپنی) خانہ جنگی کے بعد عظیم
ترین قرار دیا۔ چنال چہ جولائی
امری کسنجر پاکستان پنچ اور
اہری کسنجر پاکستان پنچ اور
یہاں سے ایک خفیہ پرواز کے
در یع بیجنگ چلے گئے۔
عکومت پاکستان نے چین
اور امریکا کو قریب لانے میں
اہم کردار اوا کیا تھا۔ مزید برآن
اہمی امریکی صدر کے دورہ چین
ابھی امریکی صدر کے دورہ چین

جزل مام مانک نیا سیجیوٹ کیکوا کیا

ا کے سلسلے میں بھی امریکیوں کو پاکستان کی مدد درکارتھی۔ اس لیے امریکی حکومت مسئلہ مشرق پاکستان کے شمن میں خصوصی دلچین لینے لگی۔ مشرق پاکستان کے شمن میں خصوصی دلچین لینے لگی۔ بھارتیوں کو امریکی دھمکی

جولائی اے تک بھارتی فوج نے بگال میں فوجی کی بھال میں فوجی کیپ قائم کر لیے اور وہال مکتی بابنی کے گور پلوں کو جنگی تربیت دی جانے گئی۔ جلد ہی مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی کی آگ بھڑک اٹھی۔ پاکستانی حکومت بھارتیوں کی مداخلت پر قدرتا چیخ پکار کرنے گئی۔

اواخر جولائی میں ہنری سنجر نے امریکا میں بھارتی سفیر بکشمی کانت جہا کواپنے دفتر بلایا اور دھمکی دی: "اگر معارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا، تو چین بھی اس جنگ میں شامل ہو جائے گا۔ ایس صورت میں امریکی حکومت بھارت کی کوئی مدنہیں کر سکے گی۔"

درج بالا واقعہ عیاں کرتا ہے، تب تک پاک بھارت جنگ کا امکان جنم لے چکا تھا۔ دراصل ایک طرف بھارتی حکومت لاکھوں مہاجرین کی مصیبت سے دوجارتھی۔ ادھر مکتی بابنی نے مشرقی پاکستان میں افراتفری مجاوی۔ یوں دونوں ممالک میں نگراؤ کا

یں رہ رن پارا ہو خطرہ پیدا ہو گیا۔ میا۔ ہنری سنجر کی دھمکی ہے معارتی حکومت متوحش ہو گئی۔ اب اندراگاندھی

سویت یونمین کی

سمت مزید جھی۔ لیکن ابتدأ سودیت حکومت پاکستان توڑنانہیں چاہتی تھی۔ اسے خطرہ تھا کہ مشرقی پاکستان آزاد ہوکر چین کے کیمپ میں جاسکتا ہے۔ای لیے سودیت روی چاہتے تھے کہ پاکستان اور بھارت سیاسی تصفیہ کرلیں اور جنگ سے پر بیز پاکستان اور بھارت سیاسی تصفیہ کرلیں اور جنگ سے پر بیز

بہرحال اگست ا ۱۹۵ء میں سودیت یونمین اور بھارت کے مابین''معاہدہ دوئی''ہوگیا۔لیکن اندرا گاندھی کی خواہش کے برعکس سودیت حکومت یہی اصرار کرتی رہی کہ بھارت مشرقی پاکستان برحملہ نہ کرے۔روی وزیر

أردودُانجُت مُ 76

خارجہ آندرے گرومیکوٹ بھارتی عنومت و بتایہ "بہتا ہے ہے کہ بھارت صبر و برداشت کا مظاہرہ کرے اور اپ خون میں اہال نہ آئے دے۔"

آخر اکتوبر ا ۱۹۷ء میں اندراگاندھی خود سوویت
یونین پہنچ گئی۔ اس نے سوویت صدر، برزنیف اور دیگر
اعلیٰ راہنماؤں سے ملاقاتیں کیں۔ اس دورے کے بعد
سوویت یونین کا موڈ بدل گیا اور وہ جنگ کا جمایت بن
بیٹا۔ تب بھی سوویت یونین کا استدلال یہ تھا کہ کیل
خان حکومت مشرقی پاکتان میں مسائل سیای طور پرحل
نبیں کرسکی۔ ای لیے اب جنگ ناگزیر ہے۔

چین اپنے مسائل میں گرفتار لیکن مجارت اور سوویت یونین کا "معالمہ ورخی" واشکن میں بم بن کر پھٹا۔ امر کی



حکومت کو یقین ہو گیا کہ بھارت اب با قاعدہ طور پر سودیت کیمپ کا حصہ بن چکا۔ امریکا نے جوابی جملہ یوں کیا کہ چینی حکومت کو اکسانے لگا کہ وہ بھارت پر جملہ کر دے۔ بھارتی حکومت کو سب سے زیادہ خطرہ چین ہی ہے تھا۔ لیکن پاکستان کی برسمتی کہ اس زمانے میں چینی حکومت دوشد پر مسائل میں گرفتار تھی۔

اوّل میہ کہ روی افواج کی بڑی تعداد چینی سرحدوں پرجمع تھی۔ چین کوخوف تھا کہ اگر اس نے بھارت کےخلاف محاذ جنگ کھولا، تو پیچھے سے سوویت

یونین چھرا گھونپ سکتا ہے۔

دوسری اور سب سے بوی وجہ چیئر مین ماؤزے تک کے خلاف بغاوت ہونا تھا۔اس بغاوت کا سرغنہ چین کا وائس چیئر مین جزل لن بیاؤ (Lin Biao) تھا۔ جزل بیاؤ اوراس کے ساتھی ماؤزے ٹنگ کو آمر سمجھتے اور حکومتی پالیسیوں سے ناخوش تھے۔ دوسری طرف ماؤزے تنگ بھی جزل بیاؤے چھٹکارا جائے تھے۔ بغاوت میں جزل بیاؤ کے ساتھ فضائی و بری فوج کے دیگر جرنیل بھی شامل تھے۔ چناں چہ ۸تمبر اے، کو

> بغادت کا تفاز ہو گیا۔ تاہم باغی ماؤزے تنگ کو تل كرنے ميں ناکام رہے۔ای فل پر بغاوت ک کامیایی کا

بغاوت کی ناکانی کے بعد ۱۳ ارتمبر کو جزل بیاؤ قریبی ساتھیوں کی معیت میں ہوائی جہاز پر جا میشا۔وہ سوویت یونمین فرار ہونا جا ہتا تھا۔ مرطیارہ پراسرارطور پردائے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ ماؤزے تنگ کے ساتھی پھر چینی افواج میں باغیوں کو تلاش کرنے لگے۔ ایک ماہ کے اندر اندر"ایک بزار اعلیٰ چینی فوجی افسر" گرفتار کر لیے گئے۔ انھیں غداری کی سزا.....موت بی ملی \_ يول چيني حكومت كى سارى توانائي بغاوت فرو کرنے برنگی رہی اور بھارت کومشرقی پاکستان میں من مانی کرنے کا موقع مل گیا۔

یہ بات بھی قابل ذکر ہے، سوویت یونین کی طرح

چین بھی مسئلہ مشرقی پاکستان کا سای تصفیہ جاہتا تھا۔ اپریل ا ۱۹۷ء میں چینی وزیراعظم چواین لائی نے جزل يچيٰ خان کو په پيغام بھيجا: "مشرقی پاکستان ميں عسکري مهم کوشدیدنه بنائے۔ بنگالیوں کے ساتھ تعلقات بہتر کیجے اور مسئلے کا ساسی حل نکا لیے۔مشرقی یا کستان میں طویل بدامنی سے فائدہ اٹھا کر بھارت حملہ کرسکتا ہے۔"

اوائل نومبراے، میں ذوالفقار علی بھٹو نے چین کا سرکاری دورہ کیا۔ چینی حکومت نے مہمانوں کو یقین ولا یا که بھارتی حلے کی صورت یا کستان کو ہر ممکن امداد

تاہم حقیقت میں چینی حکومت درج بالا داخلی مسائل ک وجہ سے پاک بھارت جنگ میں كوئي عملي كردارادا کرنے کے قابل



جنگ کی راہ ہموار

اس زمانے میں برجیش مشرا چین میں بطور بھارتی سفیر تعینات تھے۔ انھوں نے اپنی حکومت کو یہ خفیہ ر پورٹ بھجوائی کہ چین یاک بھارت جنگ میں مداخلت کرنے کا کوئی اراوہ نہیں رکھتا۔ اس رپورٹ کی بنیاد ہے اندرا حکومت نے آخر کارمشرقی پاکستان پر دھاوا بولنے کا فیصله کرلیا۔ اب جنگ کی راہ ہموار ہو چکی تھی۔

ڈاکٹر سری ناتھ رکھوان نے اپنی کتاب میں ایک ایسی سيائي بھي بيان كى ہے جو بھارتى حكمران طبقے كو بہت تكخ کلی ہوگی۔ وہ بیک سرکاری طور پر بھارت کی پالیسی بیہ ہے

أردو دُانجُسٹ 77 👟 مبر 2014ء

سہاگا اس وقت مشرقی پاکستان میں پاک فوج کی قیادت نااہل کمانڈر کے ہاتھوں میں تھی۔ غرض منفی عوال کا مجموعہ پاک فوج کی شکست کا باعث بن گیا۔ ورنہ کئی محاذوں بر پاک فوج کے جوانوں نے ایس ہے مثال شجاعت کا ثبوت دیا کہ زشمن بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا۔

ی کوئی افسوس کہ چین کی طرح امریکا بھی پاکستان کی کوئی افسوس کہ چین کی طرح امریکا بھی پاکستان کی کوئی افسوس کے حکم پرامریکی طیارہ بردار جہاز، انٹر پرائز خلیج بنگال میں چلا آیا۔ کیکن ای دوران سوویت یونین نے اپنی افواج متحرک کردیں۔

مورخین نے لکھا ہے کہ سوویت افواج کے متحرک

کہ جنگ کا آغاز پاکستان نے کیا تھا۔اس طرح کہ ۳ دسمبر اے، کو پاکستانی طیاروں نے مغربی بنگال میں بھارتی عسکری ٹھکانوں پر ہم ہاری کر دی۔ جواب میں اگلے دن بھارت نے پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کردیا۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کردیا۔

کین حقیقت کیا ہے؟ ڈاکٹر رگھوان لکھتے ہیں، "بھارتی فوج ۱۸ زومبر ہی کومشرتی پاکستان میں واخل ہو چکی تھی۔اس دوران بھارتی فوجی سرحدی علاقوں میں مورجے بنانے گئے۔ اندرا حکومت نے ۴ رومبر کو اعلان جنگ کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔لیکن پاکستانی حکومت بھارت کی دراندازی ہے تنگ آچکی تھی۔سو الا مبرکو پاکستانی طیارے حملہ آدر ہوگئے۔

> "اس کارروائی پر ا بھارتی قیادت نے سکون کا سانس لیا کیونکہ اب بھارت عالمی برادری کو کہہ سکتا تھا کہ جنگ کا آغاز پاکتان نے کیا ہے۔ حقیقت میں پہل بھارت کی جانب سے ہوئی۔"



ہونے پرصدر مکسن اور وزیر خارجہ، ہنری کسنجر کے درمیان طویل گفت وشنید ہوئی۔ کسنجر چاہتا تھا، سوویت حکومت کو ایٹمی ہتھیار کو ایٹمی ہتھیار استعال کرنے کی دھمکی دی جائے۔ دھمکی دی جائے۔ مگر صدر نکسن بی

"آرما گیڈون" چھیڑنے کے حق میں نہیں تھے۔ چنال چائی طائت دکھانے کے لیے انٹر پرائز بھیجے کوکائی سمجھا گیا۔
سقوط مشرقی پاکستان جماری توجی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ یہ انسوس ناک واقعہ حقیقنا غیروں کی سازشوں سے زیادہ حکمرانوں کی کوتا ہیوں اور غلطیوں کے باعث انجام پایا۔ اگر پاکستانی حکمران بیدار مغز، اہل اور ذاتی تمناوک سے ماورا ہوتے، تو عین ممکن تھا کہ آج متحدہ باکستان خطے کی بڑی طاقت بن چکا ہوتا۔

یہ حقیقت ہے کہ اے اوالی جنگ میں شکست کا ذمے
دار فوج کے جوانوں کو خصوصاً نہیں تھہرایا جا سکتا۔ پاک فوج
کی بدسمتی کہ کئی عوال استھے ہوکراس کی ہار کا باعث بن گئے۔
مثال کے طور پر پاک فوج پورے مشرقی پاکستان میں
بھری ہوئی تھی۔ پھر بھارتی فوج نے بڑی تیزی و پھرتی
ہے حملہ کیا۔ بھارتیوں کو بنگالی عوام کی بھی مدد حاصل تھی جو
پاکستانی حکمران طبقے سے نفرت کرنے گئے تھے۔ سونے پر

ج و کبر 2014ء

أردودُانجُنٹ 78

# مار تجهد سلام

خاص دن آ جائے۔ یعنی سال میں ۳۶۵ دن مسلسل کام کرنا ہے۔

۵۔ کسی متم کا کوئی مالی معاوضہ بھی نہیں دیا جائے گا۔
سبھی درخواست دہندگان یہ شرائط س کر چونک
پڑے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان شرطوں پرتو کوئی بھی کام نہیں
کرسکتا۔ ایبا کون ہے جومسلسل چوہیں تھنٹے کام میں محو
رہے، سال میں کوئی چھٹی نہ کرے اور پھر اس پر کوئی
معاوضہ بھی نہ لے؟
معاوضہ بھی نہ لے؟

عرصہ قبل ایک امریکی سمپنی نے "فرضی
ملازمت" کے سلسلے میں مختلف لوگوں سے
درخواشیں طلب کیں۔ ملازمت کے لیے
کی لوگوں نے آن لائن درخواشیں جمع
کرائیں، جن میں مردول کے ساتھ ساتھ خواتین بھی
شامل تھیں۔ پھر ویڈیو کال کے دریعے امیدواروں سے
انٹرویو کیے گئے۔اس کے بعد سمپنی نے سبھی انٹرویوانٹرنیٹ
اورفیس مک پراپ لوڈ کر دیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ
اورفیس مک پراپ لوڈ کر دیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ
اورفیس مک پراپ لوڈ کر دیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ
اورفیس مک پراپ لوڈ کر دیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ

# ہے کوئی مائی کالال جوکر سکے

enjlestisseng;

اور بدلے میں بھی چھٹی کرے نہ سی قتم کا معاوضہ لے؟



۲۔ اس دوران آرام کرنا تو کہا کھانے پینے کا بھی کوئی وقفہ نہیں کرنا۔ کام کے دوران ہی کھانا پینا ہوگا۔ سے اور رمید

س۔ پورے مینے مسینے کوئی چھٹی شہیں ہوگی۔ لیعنی مہینے میں میں دن مسلسل کام کرنا ہوگا۔ سے حتم کے بدر ر

ہ۔ حتیٰ کہ بورے سال میں کسی دن کوئی چھٹی نہیں ہوگ، چاہے کتنا ہی

اُردودُا بُنٹ 79 🔷 يبر 2014ء

سمینی کے نمائندے نے جواب دیا" مائیں" جواپ بچوں کے لیے دن رات کام کرتی ہیں۔ بغیر کسی مالی معاوضے کے مسلسل چوہیں تھنٹے، لگا تارثیس دن اور سال میں مسلسل ۳۱۵ دن اپنی ممتا کی ذہے داریاں بطریق احسن نبھارہی ہیں۔"

#### \*\*

قارئین! یہ بات روز روٹن کی طرح عیاں ہے کہ ماں اپنے بچول کی پرورش، دکھ بھال، تعلیم وتر بیت اور ان کے اچھے منتقبل کے لیے ہمہ وقت مصروف رہتی ہے۔ بیاری میں بھی اے اپنے سے زیادہ بچول کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ مال کے بچول پراس قدراحسانات ہوتے ہیں کہان کا بدلہ اُ تارنا اولا د کے بس کی بات نہیں۔

مونا توبہ چاہے تھا کہ بچے جب اپنے پیروں پر کھڑے موں، تو مال کے احسانات یادر کھتے ہوئے روزاندان کی خدمت میں مصروف رہتے۔اسلامی تعلیمات بھی ہمیں سکھاتی ہیں کہ جنت مال کے قدموں تلے ہے۔ گرمغر بی معاشرے نے مال اور ساتھ ساتھ باپ جیسے ظیم رشتوں کی قدر نہ کی۔ مال اور ساتھ ساتھ باپ جیسے ظیم رشتوں کی قدر نہ کی۔

اب وہاں حالات یہ بین کہ والدین بوڑھے ہوئے
تک کام کرتے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعدیاتو تنہاکسی گھر
میں یا پھراولڈاتئ ہومز میں بقیہ زندگی گزارتے ہیں۔اس
دوران سالہاسال تک بچ والدین سے ملنے نہیں آتے۔
ای سرد مبری اور مقدس رشتوں کی ناقدری کی بنا پر مغربی
معاشروں میں علامتی طور پر مردؤئے اور فادر ڈئے نے
رواج پکڑا۔ ان معاشروں میں سارا سال والدین تنہا
رہتے ہیں۔ بس ایک ون بچ والدین کے لیے وقت
رہتے ہیں۔ بس ایک ون بچ والدین کے لیے وقت

مدردے کے موقع پرامریکا سمیت پورے نورب میں

بدرواج ہے کہ اس دن لوگ اولڈ ہومز میں مقیم اپنی ماؤں
سے ملاقات کرتے اور انھیں مختلف کارڈ اور سرخ پھول ہیں
کرتے ہیں۔ اس سے بوڑھی مائیں بچوں کو دیکھ کرخوش ہو
جاتی ہیں۔ بچوں کا تغمیر بھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہم نے
مدرڈے پر اپنی مال کو پہندیدہ کارڈ، پھول اور بچھ دوسرے
تحائف دے اور اُن کے ساتھ بچھ وقت گزاد کر حقوق اوا کر
دیے۔ مغربی معاشروں میں رہنے والے ان ہے اوبوں کو کم
از کم بہ ضرور سوچنا چاہیے کہ مال تو دن رات میں چوہیں
از کم بہ ضرور سوچنا چاہیے کہ مال تو دن رات میں چوہیں
خدمت کرتی ہے ۔۔۔۔۔کیا اس کی خدمات کا بدلہ ہیں اولاو کی
خدمت کرتی ہے۔۔۔۔۔کیا اس کی خدمات کا بدلہ ہیں ایک ون
خدمت کرتی ہے۔۔۔۔۔کیا اس کی خدمات کا بدلہ ہیں ایک ون

ال حوالے سے نہایت آفسوں ناک بات یہ ہے کہ مغربی تہذیب کے اثرات بداب ہماری تہذیبی قدروں کو مغربی تہذیبی قدروں کو بھی اپنی لیسٹ میں لیے چکے۔ ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ '' مدرڈے'' پر ہی اپنی ماؤں سے ملتے اور یہی سجھتے ہیں کہ ایک دن مال کے ساتھ گزار کر سازا سال ہم ان کے حقوق سے آزاد ہو گئے۔ مغربیت کے زیر اثر اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک میں بھی اولڈ ہومز بن رہے ہیں۔ ان میں اولاد کی محتبوں کے تھکرائے ہوئے بوڑھے والدین اپنی زندگی کی گھڑیاں یوری کرتے ہیں۔

اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اولڈ ہومز کا بننا یہی تاثر دیا ہے کہ اب ہمارے ہاں بھی والدین کے حقوق اور دیکھ بھال سے خفلت عام ہو چکی۔ والدین کی نافرہانی بروہ رہی ہے۔ مال باپ ساری زندگی اپنے بچوں کو پالتے اور اپنی جوانیاں ان کے بہترین ستقبل کی خاطر بیتا تے ہیں۔ والدین کے لیے یہ بات کسی قیامت سے کم نہیں ہوتی کہ بروہ اپ میں بیات کسی قیامت سے کم نہیں ہوتی کہ بروہ اپ میں بیات کسی قیامت سے کم نہیں ہوتی کہ بروہ اپ میں بیات کسی قیامت سے کم نہیں ہوتی کہ بروہ اپ میں بیات کسی قیامت سے کم نہیں ہوتی کہ بروہ اپ میں بیات کسی قیامت کر فیاں سے دالدین کی خدمت کرنے سے دالدین کی خدمت کرنے سے دیں۔

کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیں ان کا فرما نبردار بنائے رکھے۔ (سین)

**ک** ویبر 2014ء

## سالگرەقائل

قائد کے ساتھ مخلف لوگوں کا ہے۔ انھوں نے تعلق رہا ہے۔ انھوں نے قائداعظم کی شخصیت و کردار قائداعظم کی شخصیت و کردار سے متعلق بہت می کتابیں اور بے شار مضامین لکھے۔ اس مضمون میں صرف وہی اقتباسات بیش ہیں جو قائداعظم کی ایک زندہ اور متحرک تصویر بیش کرنے میں معاون ثابت ہوسکیں۔ اس سلسلے میں مطبوعہ مواد سے معاون ثابت ہوسکیں۔ اس سلسلے میں مطبوعہ مواد سے استفادہ کرنے کی کوشش کی گئے ہے۔

جناح كيب كالبهلادن

گورنمنٹ آف انڈیا ایک (۱۹۳۵ء) کے تحت
پہلے عام انتخابات کے بعد از سرنو تو انامسلم لیگ کا پہلا
عظیم الشان اجلاس ۱۵ اراکتوبر سے ۱۸ اراکتوبر تک لکھنو
میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی شان وشکوہ اور اس کے لیے جو
پرتکلف انتظامات کیے گئے، ان کا سہرا راجا صاحب محمود
آباد کے سر ہے۔ انھوں نے تمام شرکا اجلاس کی میزبانی
ایسے طریقے سے انجام دئی جسے ان کی مہمان نوازی سے
لطف اندوز ہونے والے اب تک نہیں مجمولے۔ اس
برے پنڈال کو جس میں کھلا اجلاس منعقد ہوا، دل کش
برٹ پیاڈال کو جس میں کھلا اجلاس منعقد ہوا، دل کش
انداز میں سجایا گیا تھا۔ اپنے راہنما محدعلی جناح اور ان
کے سرکردہ پیروؤل کی تقریریں سفنے کے لیے پہاس ہزاد
سے زائدلوگ جع تھے۔

مسٹر جناح محمود آباد ہاؤس تیصر باغ میں مقیم ہے۔ پہلے روز جلسہ عام شروع ہونے سے ایک گھنٹا پہلے راجا صاحب، چودھری خلیق الزمال اور راقم مسٹر جناح کی قیام گاہ میں اس دن کے پروگرام پرنظر ڈالنے کی غرض ہے جمع تھے۔ نواب اسمعیل خال بھی ای

أردودُانجُسُ 82 ﴿ وَكُلُّ مِنْ 2014ء

حالیس کروڑ غلاموں کو آزادی کی نعمت سے سرفراز کرنے والے راہنما کے جیتے جاگتے واقعات منظور حسین عباسی



ویوان خاند نما برآمدے میں جارے ساتھ آ کے۔ وہ حسب معمول بالکل بے عیب لباس میں ملبوس اور ایک سیاہ سموری ٹو پی پہنے ہوئے تھے۔

مسٹر جناح نواب صاحب کی اس ٹوپی کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھنے گئے کہ کیا وہ اسے تھوڑی دیر کے لیے دے ساحب نے روائی خوش خلقی لیے دے سے ٹوپی جناح صاحب نے روائی خوش خلقی سے ٹوپی جناح صاحب کو دی اور اُن سے اسے پہنے کی درخواست کی ، صرف بید دیکھنے کے لیے کہ ٹوپی پہن کروہ کیسے لگتے ہیں۔ مجھے یاد ہے مسٹر جناح نے اُسے پہن کروہ لیا۔ اُنھوں نے دیکھا کہ ہم لوگ اس کی تعریف کر رہے لیا۔ اُنھوں نے دیکھا کہ ہم لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ اٹھ کر قربی خوابگاہ میں چلے گئے اور وہاں ایک تیر آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہوکر ہماری رائے کا حاسر کرنے گئے۔

ومن بعد برآمدے میں واپس آئے۔ ہم میں سے کی نے یہ تجویز دی کہ وہ یہ ٹوپی ہنے رہیں اورائ طرح اجلاس میں جا کیں۔ افعول نے یہ تجویز مان کی اورہم سب جلے میں چلے گئے۔ جھے وہ مجمع ابھی تک یاد ہے۔ لوگوں کے مسکراتے چہرے اب تک نظر آتے ہیں اور وہ زور وشور کی تالیاں اور اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے بھی جو مشر جناح کے وافعل ہوتے وقت پنڈال کی فضا میں گوئ اٹھے جناح کے وافل ہوتے وقت پنڈال کی فضا میں گوئ اٹھے جنے وائس، کرسیوں اور در ایوں پر جتنے بھی لوگ ہیٹھے تھے، وہ سب سرگوشی کے انداز میں یا با آواز بلند ٹوپی اور شیروانی کی جے مشر جناح الی کسی تقریب میں پہلی مرتبہ شیروانی کی جے مشر جناح الی کسی تقریب میں پہلی مرتبہ زیب تن کیے ہوئے تھے، تھی ہوئی جتنی باتی ہم سب کو۔ اس کسی تو افرین کرنے گئے۔ اس کسی تو جوان اور معمر لوگ یہ ٹوپی پہنے بی شہر کے بہت سے نوجوان اور معمر لوگ یہ ٹوپی پہنے بی جو قائدا ظمم کی بدولت راتوں رات مقبول ہو گئی تھی۔ کلاہ ماز بھی اس بدولت راتوں رات مقبول ہو گئی تھی۔ کلاہ ماز بھی اس

مقبولیت سے فائدہ اٹھانے میں چیچے نہیں رہے۔ اُنہوں نے مختلف حیثیتوں کے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اُسلی قراقلی اور تقلی کھال کی ٹوبیاں بنانا شروع کردیں۔
بندوستان کی مسلم قوم نے بہت ہی قلیل عرصے میں بیٹو پی اختیار کر لی۔ چنال چہ مدورا کے مسلمانوں میں بھی بیٹا ہی ہی مقبول ہوئی جیسی مردان کے رہائشیوں میں اسلم نے بیٹا ہیں۔
بیالی ہی مقبول ہوئی جیسی مردان کے رہائشیوں میں اسفہانی)

ہم سب کو بہت کام کرنا ہے

پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے پہلے
حضرت قائد اعظم کی خدمت میں متعدد بار بازیابی کا
موقع ملا۔ یہ محض ری نہ تھی، بعض انتہائی اہم معاملات
کے ضمن میں تفصیلی ملاقاتیں ہوئیں۔ ان کی تین باتوں
نے بہت متاثر کیا۔ ایک توان کی ذہانت اور پیچیدہ ترین
معاملے کی تہ تک پہنچ جانے کی خداداد صلاحیت،
دوسرے کی لبنی اور ذہنی تحقظات کے بغیر اظہار خیال بھی
دوسرے کی لبنی اور ذہنی تحقظات کے بغیر اظہار خیال بھی
ان کی شخصیت کا ایک مسلمہ پہلوتھا۔ ان سے گفتگو کرنے
کے بعد مسئلہ زیر بحث پران کی دائے کے متعلق کسی قسم کا
کوئی شبہ باتی نہیں رہتا تھا۔

تیری بات وقت کے بارے میں ان کا شدید احساس تھا۔ وہ تضیع اوقات کونا قابل معانی جرم بھتے تھے۔ میں ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں ان سے ملنے کراچی سے زیارت پہنچا۔ کوئٹر تک کا ہوائی سفر اور پھر وہاں سے زیارت کا بہاڑی راستہ طے کر کے میں تھک چکا تھا۔ قائدا عظم نے غور سے میری بات تی، پانچ ہی منٹ میں اس کا قطعی جواب دیا اور مجھے رخصت ہونے کی اجازت دے دی۔ چلتے وقت مجھ اور مجھے زخصت ہونے کی اجازت دے دی۔ چلتے وقت مجھ سے پوچھا" کیا سیدھے واپس جاؤ گے۔"

ج دمبر 2014ء

خدایا میری زندگی محمعلی جناح کو بخش دے عام غريب مسلمان جناح كوكيا سجهة تق مجهراس كا اندازہ ۱۹۴۷ء میں ہوا جب محماعلی جناح لندن کے مشرقی ھے کی ایک مجدمیں نماز جمعہ پڑھنے تشریف لے گئے۔ لوگوں نے اٹھیں ویکھتے ہی صفیں خالی کر دیں تا کہ وہ سب ے آگے بیٹے علیں۔ اگر چہ خود انھوں نے آخری صف ہی میں بیٹھنا پیندفر مایا اور کہا کہ میں دیر ہے آیا ہوں اور کسی اورجگه كالمسحق تبين\_

نماز فتم ہوئی تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے اٹھیں کھیر لیا۔ وہ محمعلی جناح کو قریب سے دیکھنا اور ہاتھ ملانا جائے تھے۔ان میں کچھ اپن چھوٹی چھوٹی کا پیوں میں ان کے و تخط لینا جائے تھے۔ اس کے بعد ہر نمازی نے ان سے مصافحہ کیا۔ بیضلوص اور عقیدت کا ایک بے مثال مظاہرہ تھا۔ ایک محض پر رفت طاری ہوگئ اور اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا ماتکی ''اے خدایا میری زندگی محملی جناح کو بخش دے۔'' بيسارا تجمع غريب مسلمانوں كا تھا، كوئى ملاح تھا' کوئی چھوٹا دکا ندار، کوئی خوانچے فروش۔ جناح صاحب نے نمازے کیے بیم مجد خود منتخب کی تھی۔ان کا ارشاد تھا کہ میں ممی الیی معجد میں جانا جاہتا ہوں جو سی فرتے سے خاص نه ہواورجس میں غریب مسلمان نماز پڑھتے ہوں۔ (متازهن)

# بازتيب بحى زندكى

ہم اکثر دوپہر کا کھانا ساتھ ہی کھاتے۔ یہ اتفاق اس کیے بھی پیش آتا کہ میرا کاروبارسیرٹریٹ کی عمارت کے بالکل سامنے تھا۔ قائداعظم کو کھانے میں کوئی خاص غذا مرغوب نہ تھی۔ ہال یا پڑ کھانے کے بہت شوقین تھے وہ بھی ایسے جن میں مرجیں کم ہوں۔ قائداعظم صرف ہم سب کو بہت کام کرنا ہے۔ وقت ضالع نہیں کرنا ماہے۔"میرا ارادہ زیارت میں دو جار گھنٹے تیام کرنے کا تھا۔ لیکن بین کر میں فورا ہی واپس چلا آیا۔ (نواب مشاق احمدخان)

مسلم لیگ کی جمہوری حیثیت ۱۹۳۷ء کے لکھٹو اجلاس میں، میں نے ان کو پہلی بار دیکھا۔ وہ اجلاس کی منتخبہ میٹی کی صدارت کررہے تھے۔ ارا کان کمیٹی کو جھکڑتا دیکھ کر مجھے ایسا معلوم ہوا کہ اس کی نشست تو شايدمبينول مين بھي ختم نه ہو۔ مگر قائداعظم کي طرف جب نگاہ اٹھتی تو میں آتھیں نہایت متانت سے بیٹھے پاتا۔ جب لوگ اپنے نظریے پیش کر لیتے تو قائداً عظم محرے ہوتے اور چند ہی گفظوں میں تمام مقررین کے اعتراضات اور خدشات پر روشی ڈالتے ہوئے اپنا نظر میخفرالفاظ میں پیش کرے یو چھتے: " کچھ اور کہنا ہے آپ لوگول کو؟" سب کہتے" پھے نہیں۔" اور قرارداد بالاتفاق رائے منظور ہوجاتی۔

اس كميني مين ايك قرارداد برمولانا حسرت موباني مرحوم ار محيئة قائداعظم كويقين تهاكه مولانا اس قرارداد كالمطلب الجھی طرح نہیں سنجھے۔ مگر مولانا کی مثمنی مول لینا اور ان پر دباؤ ڈالنا منظور نہ تھا۔ چنال چہ وہ کھڑے ہوئے اور ایک ولفريب مكرابث كماته مولانات خاطب موكركها: "مسلم لیگ جمهوری حیثیت رکھتی ہے۔اگر تمینی میں مولانا مجھتے ہیں کہ انھیں شکست ہوگئی تو آئندہ اجلاس کا انظار کریں اور اس فیصلے کو بدلوانے کی کوشش کریں۔" مولانا کی طبیعت چونکه خود جمہوریت پیند تھی۔ انھوں نے قائداعظم کی اس تجویز کو مان لیا۔ (مطلوب الحن سيد)

ومبر 2014ء

شگاف نعروں سے کونج رہی تھی اور میری آنکھوں میں مسرت کے آنسو تھے۔ اس دل افروز منظرے قائدا عظم بھی متاثر ہوئے۔انھوں نے لوگوں کی طرف اشارہ کرت ہوئے فرمایا: ''ہمارے پاس انسانی قوت کا کتنا شاندار سرمایہ ہے۔ اگر ہم اس کے جوش کو سیح راہوں پرلگا سکیں او باکستان یقیناً دنیا کی نمایاں مملکتوں میں ہے ایک ہوگا۔" اب ہم اسٹر بچن روڈ پر وائی ایم سی کی عمارت کے سامنے ہے گزررہے تھے۔اس عمارت کو دیکھ کر قائداعظم م نے فرمایا: "وائی ایم می اے تنظیم کی ایک بردی اچھی مثال ب تھوڑے سے آدمیوں نے دنیا کے کونے کونے میں اس کی شاخیں قائم کرلی ہیں۔"اس کے بعد باتوں باتوں

> "ہمارے پاس انسانی قوت کا کتنا شاندار وہ خض ایک کاروبار کرتا تھا کہ اُس اس مرمایہ ہے۔ اگر ہم اس کے جوش کو سیجے كا ديواليه هو سيار وه جايان چلا ارابول يرلكاسكيس، تو ياكتان يقينا ونياكي مرا-اس في جن سے قرض لين الماياں مملكتوں ميں سے ايك ہوگا۔"

میں قائداعظم پارسیوں کے متعلق فرمانے لگے کہ بیتھوڑے سے لوگ محض این جانفشانی اور تنظیم کی برولت عزت اور دولت دونول کے مالک ہیں۔اگر ہم بھی اپنے لوگوں کو بھی تربیت دے کرمنظم کرسکیں تو

ہم حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔' (فرخ امين)

انسانی کردار کی انتہائی پستی

قائداعظم سے میرے تعلقات محض ایے نہیں تھے جو حورز جزل اور اس کے اسناف کے درمیان ہونے جاہئیں۔ بے تکلفی کے محول میں قائد اعظم شفقت اور کرم کا مجتمه ہوتے۔ اکثر مجھے بیسعادت نصیب ہوتی کہ وہ مجھ سے اینے خیالات اور رجحانات کے متعلق فرمانے لگتے۔ ہم لوگ لا ہور میں تھے۔ ہندوستانی فوجیں تشمیر میں داخل ہو گئی تھیں۔ای زمانے میں قائداعظم ایک دن فرمانے لگے

سای زندگی بی میں اصول اور نظم وصبط کے پابندنہ تھے۔ فجی زندگی بھی بڑی ہاتر تیب تھی۔

بیلظم و صبط ہی تھا کہ ڈھیروں دولت کمانے کے باوجود کوئی اخلاقی برائی ان کے قریب نہ پھٹی۔خود تو کسی برائی میں کیا ملوث ہوتے اسے آدی کو بھی قریب نہ سی کینے دیتے۔ جس مخص کے متعلق معلوم ہو جاتا کہ کسی علت کا شکار ہے اس سے نفرت کرتے۔

قائد کوبس ایک ہی عادت تھی اور وہ یہ کدسگار بہت پیا کرتے۔ بلاشبہ اس زمانے میں ان کے دوستول میں ہندو بھی تھے۔جس دوست محویل داس کے توسط سے میری محمطی جناح ہے ملاقات ہوئی وہ ان کا بھی دوست

> تفابه ملاحظه كريس ان كا وه مبندو دوست بھی س كرداركا مالك تھا۔ أن كى ياكى ياكى ادا كر دى۔

٣٣ كروڑ روپيد كوئي معمولي رقم نه تھي۔ان مخص كي مثال میں اس لیے وے رہا ہوں کہ آپ کو پتا چل جائے قائداعظم مے حلقہ احباب میں اعلی کردار کے لوگ تھے۔ (اے لی اکرم)

وائی ایم سی اے کی مثال ۱۲ راگست ۱۹۲۷ء کو جب دستور ساز اسمبلی کا ببلا اجلاس ہوا تو قائداعظم نے فرمایا کہتم بھی میرے ساتھ چلو۔ اسبکی کا یہ اجلاس کراچی میں ان کی پہلی سرکاری معروفیت تھی۔ سرک کے دونوں طرف سربی سرنظر آرہے تھے۔ فضا قائداعظمؓ زندہ باؤ پاکستان زندہ باد کے فلک



نہ پا کرسیدھے مسٹر میکڈانلڈ کے پاس پہنچے اور ان ہے کرسی خالی کرنے کے لیے کہا۔

ان کے انکار پر مسٹر جناح بہت برہم ہوئے اور عدالت کے مردشتہ دار سے مسٹر میکڈانلڈ کو وکیلوں کی مخصوص جگہ سے ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ وہ بچارہ بہت پر بیٹان ہوا۔ اس کی ہچکچاہٹ دیکھی تو آپ نے کہا کہا کہ اگر تم نے مسٹر میکڈانلڈ کو جگہ خالی کرنے کے لیے نہ کہا تو میں بج سے تمھاری شکایت کر دول گا۔ وہ مجبوراً مسٹر میکڈانلڈ کے سامنے حاضر ہوا اور انھیں جگہ خالی کرنی پڑئی۔ اٹھتے ہوئے انھوں نے مسٹر جناح کا نام پوچھا۔ وہ جناح صاحب سے اتنا متاثر ہوئے کہ انھیں ایک ہزار روبیہ صاحب سے اتنا متاثر ہوئے کہ انھیں ایک ہزار روبیہ ماہوار پر کارپوریشن کا قانونی مشیر مقرر کر لیا اور ساتھ ہی ماہوار پر کارپوریشن کی اجازت بھی دی۔

دنیا کا مصروف ترین انسان

میں نے قائداعظم کے موٹر ڈرائیور کی حیثیت سے

زندگی کے پانچ اہم سال گزارے۔ ان پانچ برسوں میں،

میں نے بہت بچھ سکھا۔ مجھ پر بیراز بھی کھلا کہ مجھ معنوں

میں قوم کی راہنمائی کرنا کتنا مشکل ہے۔ میں نے قائداعظم کورات ڈھلے تک کام کرتے دیکھا۔ بار ہااییا بھی ہوا کہ دہ

مونے کے لیے لیٹ گئے۔لیکن جیسے ہی انھیں کسی کام کا

خیال آیا دہ فورا بستر سے اٹھ کرکام میں مصروف ہو گئے۔ میں

فیال آیا دہ فورا بستر سے اٹھ کرکام میں مصروف ہو گئے۔ میں

فیال آیا دہ فورا بستر سے اٹھ کرکام میں مصروف ہو گئے۔ میں

فیال آیا دہ فورا بستر سے اٹھ کرکام میں مصروف ہو گئے۔ میں

فیل رکھتے ہوئے میں انھیں جس قدر منہمک پایا۔ اسے پیش

فیار رکھتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں: ''دہ مغرور نہیں بلکہ

مصروف انسان تھے، فالباً دنیا کے مصروف ترین انسان۔''

مصروف انسان تھے، فالباً دنیا کے مصروف ترین انسان۔''

غریب قوم کے کارکن پیرزادہ محد ذکا الله مرحوم ومغفور نے جوتقسیم سے پہلے کے مسلمان قوم کی ایک بہت بری بڑھیبی یہ ہے کہ ہمارے دھنوں کو ہم ہی میں سے ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو آسانی سے النے ایک اور موقع پر زیارت میں ایسے مسلمان گفتگو کا موضوع بن گئے جضوں نے جنگ میں ایسے مسلمان گفتگو کا موضوع بن گئے جضوں نے جنگ کے ذمانے میں جنگی ملاز متیں کرلیں اور اپنے انگر یز افسروں کوخوش کرنے کی امید میں شراب نوشی کے عادی بن گئے۔ اس سلسلے میں قائدا عظم نے فرمایا:

"یانسانی کردار کی انتہائی پستی ہے کہ دہ الی رکیک حرکتیں کر کے دوسروں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ جو کام ان کے سپر دکیا جائے خواہ وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہواسے قابلیت کے ساتھ اور انچھی طرح انجام دیں۔ دیر یا سویران کی محنت کا انعام ضرور ملتا ہے۔ کوئی آقا یا حکومت کمی مستحق ملازم کو ترقی حاصل کرنے سے ہرگز نہیں روک سکتی۔ اگر سرکاری ملازم اس کو انچھی طرح سمجھ لیس اور او نیچ مرتبے یا ترقی حاصل کرنے کے طرح سمجھ لیس اور او نیچ مرتبے یا ترقی حاصل کرنے کے لیے سفار شوں اور ساز شوں سے کام لینا مچھوڑ دیں تو اعزہ پروری اور دوست نوازی کا خاتمہ ہواور ہماری ساسی زندگی کہیں زیادہ صحت مندعنا صربے معمور ہوجائے۔"

ایک ایک ایک ایا واقعہ جب کہ وہ ابھی غیر معروف وکیل سے زیادہ حیثیت ندر کھتے تھے ان کے لیے کافی اہم فابت ہوا۔ بمبئی ہائیکورٹ میں کسی بہت بڑے مقد ہے کی ساعت ہورہی تھی۔ کمراً عدالت کھیا تھی بھرا ہوا تھا۔ کی ساعت ہورہی تھی۔ کمراً عدالت کھیا تھی بھرا ہوا تھا۔ حتیٰ کہ بمبئی میونیل کارپوریشن کے پریذیڈنٹ مسٹر میکڈ انلڈ کو بھی جگہ نہ ملنے کی وجہ سے وکیلوں کی مخصوص میکڈ انلڈ کو بھی جگہ نہ ملنے کی وجہ سے وکیلوں کی مخصوص حکہ میں ایک کری پر بیٹھنا پڑا۔ ان دنوں انگریز افسروں کا بڑا رعب اور دبد بہ تھا۔ مسٹر جناح جب آئے تو کہیں جگہ

غيرمعروف وكيل كا زعب

ومبر 2014ء

اُردو ڈائجنٹ 86

جنان صاحب فے كہا" ويلموميان! تمحاري تجويز میں اس لیے منظور نبیں کرسکتا کہ بیاکام مسلمانوں کا اپنا کام ہے اور اے کرنے کے لیے کسی مسلمان کو رشوت دینا میرے نزدیک تطعانا جائز ہے۔ اگر آپ کے دوست واقعی يسجحة بن كرانيس مسلم ليك بين آكركام كرنا جائية اس کے لیے شرطیں مخبرانا کیا معنی؟ دوسرے ہم ایک غریب قوم ہیں۔ آپ کے دوست ہم سے صرف ایک سو روپیه ما تکتے ہیں۔ اگر ہم ان کی شرط منظور بھی کر لیں تو اس کی کیا ضانت ہے کہ ہم سے زیادہ مالدار قومیں انھیں اس ے زیادہ رقم دے کر دوبارہ ہم سے نبیں چھڑالیں گی؟ تم ان کے یاس جاؤ اور کہو کہ اگر وہ ہم میں شامل ہو جائیں تو

> خوش بیان مقرر بھی ہے مسلم لیگ میں یہ برگز پندنبیں کروں گا کہ دوث میں آنے کے لیے تیار ہے۔ خریدنے کے لیے کی دوڑ کوایک روپیے می بشرطیکہ ہم اس کے لیے فقط سو ادیا جائے۔ یہ بددیانتی اور بے ایمانی رویے مابانہ کا بندوبست کر دیں۔ ہے۔ میں اس بے ایمانی کے مقابلے میں

ہم ول و جان سے ان كا استقبال كريں مے۔ جو روكى سوكى جميل ميسر ہے اس ميں وہ بھی جارے حصہ دار ہوں گے۔لیکن اگر وہ پیشکی كوئى شرط طح كرنا حاست بين تو بهتر موكا كه جهال بن وبين ربين-" (متازحس)

وزبراعظم تقريب مين كھڑے رہے مجھے قائداعظم کے ایک جانثار سابی نے بتایا قیام یا کتان کے بچھ عرصہ بعد اسٹیٹ بینک کا افتتاح ہوا۔ قائداعظم اس تقريب مين مبمان خصوص تقے۔ وہ تھيك وقت پرتشریف لائے، لیکن کئی وزرا اور سرکاری افسران نے ابھی تک تقریب گاہ میں قدم رنج نہیں فرمایا تھا۔ان میں وزیراعظم لیافت علی خال بھی شامل تھے۔اگلی رو کی کئی کرسیاں جو بڑے افسران اور وزرا کے لیے مخصوص تھیں خالی پڑی تھیں۔

عملے کے ایک مرکزم مسلم لیکی کارکن سے جھ سے فرمایا کہ جب قائماً علم في ١٩٣٧ء من مسلم ليك كي تحريك شروع كى بوان كيساته بهت كم آدى تقد محص خيل آياك كي ايسة آدميول كومسلم ليك ميس لانا جائي جوعواى مجمعول ميس تقریر کرنے کے عادی ہوں۔طویل عرصہ کوشش کے بعد میں نے ایک مشہور ومقتدر غیرمسلم لیکی کومسلم لیک میں وافل ہونے پرمائی کرلیا۔ مرشرط بیقی کہ لیگ ان کے مرزارے کے لیے سورو بے ماجوار آخیں دیا کرے۔ میرا خیال تھا کہ انھوں نے اس قدر م کم ماسکتے میں برے ایٹار کا ثبوت دیا۔ خوشی خوشی جناح صاحب کے یاس بہنیا اور کہا کہ دیکھیے قسمت نے یاوری کی ہے اور ایک مشہور

ومغروف كأتمريس كاركن جوايك اب آپ اجازت ویں تو معاملہ فورا الرجانے کور جیج دول گا۔" طے ہو جائے اور اگر ضروری ہوا تو

ہم لوگ اس قم کابارلیگ کے مرکزی فنڈ پر بھی نہیں ڈالیس مے خود بی انتظام کرلیں مے۔ آپ کے کہنے کی دیر ہے۔ پیرزادہ صاحب مرحوم کا بیان ہے قائداعظم میری ہات سن كرمطلقا خوش نہيں ہوئے بلكه بلاتوقف كبه ديا " مجھے افسوں ہے کہ میں اس تجویز سے منفق نہیں۔ میں نے کہا جناب میں توسمجھا تھا کہ میں ایک اہم مردہ لے كرآب كے باس حاضر ہوا ہوں اور آپ ميرى تجويز كا خرمقدم کریں گے۔ آخر آپ کے پاس کارکن ہیں ہی کتنے اور ان میں ہے بھی کتنے ایسے ہیں جو عام مسلمانوں براثر وال عكت بن؟

أردودُ الجبث 87

ماٹھ تشتیں تھیں۔ آخر میں نے عرض کیا کہ حار تشتوں كامعامله تو زياده مشكل نهيس البته پانچويں نشست جهال جی ایم سید کھڑے ہیں، حاصل کرنا نامکن نظر آتا ہے۔ انھوں نے غصے سے میری طرف گورتے ہوئے يوجها: آخراس طق مين جمين كامياني كيون نه موكى؟ مين نے وضاحت کی جی ایم سید اینے صلع کے انتہائی بااثر مخص ہیں۔وہ ضلع دادو کے پیر ہیں اور ان کے مریدوں کا بہت بڑا حلقہ ہے۔ان کے مقابلے میں ہمارے امیدوار قاضی محمرا کبر حیدر آباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی ایم سید کے حامی پروپیگنڈا کرتے پھررہے ہیں کہ قاضی اکبر ہاہر کے آدمی ہیں۔قائد اعظم نے فرمایا:

"میں جی ایم سید کی نشست کوانتہائی اہم سمجھتا ہوں اور قاضی ا کبر کو ببرطور میانتخاب جیتنا ہے۔ تم اس حلقے میں لٹر پچر کی بارش کر دو۔ کار کنوں کی فوج بھیج دو۔ جلسے کرواور قاضی اکبرکوانہائی مہم کے لیے ہرفتم کی سہولت مہیا کرو۔ کیکن یہ بات یاد رکھؤ انتخاب جیتنے کے لیے نامناسب طریقے اختیار نہ کیے جائیں۔ ووٹروں کو کسی فتم کی رشوت نددی جائے۔ میں بیہ ہرگز پسند نہیں کروں گا کہ ووٹ خریدنے کے لیے کسی ووٹر کو ایک روپیہ بھی دیا جائے۔ یہ بدویانتی اور بے ایمانی ہے۔ میں اس بے ایمانی کے مقابلے میں ہار جانے کو ترجیح دوں گا۔

قول وتعل

واجد علی نے مجھے بتایا کہ ایک روز قائد اعظم نے کہا: "كيابتايا جائے، ڈاك ميں اتنى تعداد ميں خطوط آتے ہيں كه ان کے جوابات دینے میں خاصا ونت صرف ہوجا تا ہے۔" واجد علی نے جواب میں عرض کیا" آپ تھکم دیں تو

بدو کھ کر قائداعظم کے چبرے پرسرخی دوڑ کئ۔ انھوں نے کارروائی شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ساتھ ہی فرمایا کہ تقريب گاه ميں موجود تمام خالي كرسياں اٹھالی جائيں تا كہ جو حضرات بعد میں آئیں آھیں کھڑا رہنا پڑے۔اس طرح انھیں پابندی وقت کا خیال رہے گا۔ تھم کی تعمیل ہوئی۔ تقریب شروع ہونے کے تھوڑی در بعد جناب لیانت علی خال تشریف لے آئے۔ ان کے ساتھ چند دوسرے وزرا بھی تھے۔لیکن کسی مخص کوان کے لیے کری لانے یا پیش کرنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ تقریب کے دوران لیافت علی خال اوران کے کئی رفقا کھڑے رہے۔ ان کا مارے شرمندگ اور خجالت کے بڑا حال تھا۔ قا کداعظم م روانہ ہونے لگے تو ان حفرات نے در سے آنے پر بردی معذرت کی۔اس واقعہ کے بعد کسی مقتدر مخص کو یہ جرأت

بے ایمانی کے بجائے ہارجانا بہتر ۵۹۔۱۹۴۲ء کے انتخابات میں سندھ اسمبلی میں مسلمانوں کی ۳۵ تشتیں تھیں۔ قائداعظم نے مسلم لیگ کے امیدداروں کی مدد کے لیے سات ارکان کی ایک امتخابی سمینی مقرر کی اور مجھے اس کا اعزازی سیکرٹری بنایا۔ انھوں نے ممیٹی کے ارکان کو وضاحت سے بتایا کہ حصول یا کتان کی جدوجهد میں سندھ ایک اہم صوبہ ہے۔اس کے ہمیں ۳۵ کی ۳۵ تشتیں حاصل کرنی جاہمیں تاکہ يهال مسلم ليكي وزارت بنائي جاسكے\_

نہ ہو کی کہ وہ تقریب میں در سے آئے۔

پولنگ سے قریباً حار ہفتے پہلے قائداعظم کراچی تشریف لائے اور مجھے سیجے صورت حال بتانے کے کیے کہا۔ جب میں نے بتایا کہ ہم شاید یا کے تصنیس نہ جیت عيس تووه يريشان سے ہو سكتے كيونكه سنده اسمبلي ميس كل



أردو دُاجِنت 88 🛕

(5)103)

میں حاضر ہو جایا کروں۔خطوط کا جواب آپ کی ہدایت کے مطابق لکھ دیا کروں گا۔''

اس پرقا کداعظم نے فرمایا: "تم ایک بات بھول رہے ہوکہ بیخط جناح کے نام آتے ہیں اور کسی کے نام نہیں۔" بینکند بعد میں غور وفکر سے سمجھ میں آیا کہ ہر خط لکھنے والے کا بیچق ہوتا ہے کہ وہ جس کو خط کے ذریعے مخاطب کرے، وہی اس کا جواب دے۔

(نقیرسیدوحیدالدین)

# معمولي آدمي

(روزنامه انقلاب بمبئي ٢٥ ردمبر١٩٣٥ء)

دس کروڑ مسلمانوں کا تنہا وکیل ۱۹۲۵۔۱۹۲۵ء میں، میں کسی سرکاری کام سے جمبئی کے دورے پر گیا۔ دہاں اپنے عزیز سید داجد علی کے یہاں مقیم ہوا۔ داجد علی اکثر و بیشتر قائد اعظم کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اندازہ ہوا کہ وہ ان کی ذات سے خاصی دلچیس بلکہ عقیدت رکھتے ہیں۔ قائداعظم بھی ان پر مہربانی فرماتے۔ ملاقات کے لیے عزیز موصوف کو کوئی رسی دشواری پیش نہیں اُردو ڈائجسٹ بھی

ج ومبر 2014ء

آئی .....انھوں نے قائداعظم کی قیام گاہ واقع مالا بارہل پر شیلی فون کیا اور ملا قات کا وقت لیتے ہوئے کہا کہ میراایک عزیز بھی میرے ہمراہ آنا چاہتا ہے۔ قائداعظم نے جواب میں غالبًا اجازت دے دی۔ میری خوش کا کیا ہو چھنا' متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے سب سے بڑے راہنما سے شرف ملاقات کا موقع مل رہا تھا۔

تھوڑی ہی در میں قائداً عظم کی قیام گاہ پر تھے۔ زینہ طے کرتے ہوئے بالائی منزل پہنچ۔ وہاں قائداً عظم آپی ہشیر کے ساتھ صوفے پر رونق افروز تھے۔ بڑے تیاک ہشیر کے ساتھ صوفے پر رونق افروز تھے۔ بڑے تیاک سے طے، مصافحہ کیا اور بیضے کو کہا۔ ملاقات میں کئ موضوعات پر ہاتیں ہوئیں۔سب سے زیادہ اہم ہلکہ گرم موضوعات پر ہاتیں ہوئیں۔سب سے زیادہ اہم ہلکہ گرم موضوع شملہ کا نفرنس کا تھا۔ اُٹھوں نے فرمایا: " آج ہی شملہ کا نفرنس میں شریک ہونے جارہا ہوں۔" پھر قدر رے شملہ کا نفرنس میں شریک ہونے جارہا ہوں۔" پھر قدر رے رک کر حسرت آمیز لہج میں ہوئے:

''در کیھو! میں یہاں تنہا ہیٹا مسلمانوں کا پورا مقدر تیار کر رہا ہوں۔ عین اس مکان کے سامنے انڈین کاگریس کے بہترین دماغ مل جل کر جوابِ دعویٰ تیار کی ۔ یوں''

میں نے اس مخضر ملاقات میں محسوں کیا کہ دس کروڑ

سلمانوں کے ستقبل کی اتنی بھاری ذہبے داریاں اپنے

منحنی کندھوں پرسنجالنے کے باوجود پُرامید ہیں اور سی شم

کی بے بقینی اورا کتا ہے محسوں نہیں کرتے۔ انھیں اس دن

سفر کرنا تھا اور سفر بھی کس قدر ہنگامہ آفرین۔ ان کی

مصروفیات بھی غیر معمولی تھیں۔ گر انھوں نے ملاقات

کے دوران اپنے اضطراب، عجلت اور بے تحاشا مصروفیات

کا احساس نہیں ہونے دیا۔ دوسرا ہوتا تو اپنا اضطراب شاید

نہ چھیا سکتا۔ ہم نے خود اٹھ کر اجازت جابی تب انھوں

نہ چھیا سکتا۔ ہم نے خود اٹھ کر اجازت جابی تب انھوں

نہ چھیا سکتا۔ ہم نے خود اٹھ کر اجازت جابی تب انھوں

نہ جھیا سکتا۔ ہم نے خود اٹھ کر اجازت جابی تب انھوں

نے رخصت دی۔



میج کا پہلا دن ختم ہوا، تو پاکستانی کھلاڑیوں جسب کے چہروں پر مایوی عیاں تھی۔جسم محکن کے مارے ٹوٹ رہے تھے۔تاہم انھوں نے امید کی شمع روشن رکھی۔صرف دوسال قبل ہی پاکستان کرکٹ فیم کو ٹیسٹ کھیلنے کا اجازت نامہ ملا تھا۔ مگراس نے معارتی فیم کو ہرایا، توسیحی چونک گئے۔

تاہم پاکستان کی قومی کرکٹ میم نوجوان اور نا تجربے کار کھلاڑیوں پرمشمل تھی۔ اس کیے جب وہ ۲۰مئ مہم ۱۹۵ء کواپٹے سابق آقاؤں کے دلیں، برطانیہ پہنچی، تو کھیلوں کی دنیا کا حیران کن تاریخی واقعہ



اس سنہرے دور میں تھیلے گئے ایک یا دگار ٹیسٹ کی سنسنی خیز روداد جب کرکٹ کا پاک صاف دامن میچ فکسنگ اورالیم ہی دوسری قباحتوں سے داغدار نہیں ہواتھا



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1

f PAKSOCIETY

اسے درخور اعتنا نہ سمجھا گیا۔ انگریز ٹیم کو یقین تھا کہ وہ نوآموز پاکستانیوں کو چیوٹی کی طرح مسل ڈالے گا۔

واسور پاس یوں دویوں سرج فورڈ تصبے میں واقع ریاں چہ کی جا ۵جولائی برج فورڈ تصبے میں واقع ریت جہاں چہاں چہاں کی برگ درگت بنی، تو سب کو زیادہ جیرت جہیں ہوئی۔ اس ٹیسٹ میں گوروں نے نئے وطن کے کالوں کو انگ کی شکست دی اور خوشی سے چھولے نہ سائے۔ گراس فتح نے آخییں سکتر وغرور میں مبتلا کر دیا۔ وہ عالم فراموشی میں بھول گئے گئے ہوئی ہاتھی کی سونڈ میں گھس جائے، تو اسے بھی مار سراتی ہے۔ کچھالیا ہی ماجرا آخری ٹیسٹ میں پیش آیا۔ سراتی ہے۔ کچھالیا ہی ماجرا آخری ٹیسٹ میں پیش آیا۔ گوکھیلا گیا۔ تب تک پاکستانی میم کو انگلستان آئے جار ماہ سیت چھے تھے۔ اس دوران برطانیہ کی بارشوں نے مہمانوں کو خاصا پریشان کیا۔ ویسے بھی اس سال دہاں معمول سے زیادہ بارشیں ہوئی تھیں۔

اگریز اور پاکستانی اب تک تین کمیٹ کھیل کے تھے۔ دو برابررہے، ایک میں پاکستانیوں کو ہزیمت اٹھانا پڑی۔ تاہم مہمان کمیم کے حوصلے بول جوان ہے کہ اٹھول نے دور و انگلستان میں ۲۴ فرسٹ کلاس میچ کھیلے اور پانچ میں فاتح رہے محض دو میں اٹھیں ہار کا مزہ چکھنا پڑا۔ یہ نوخیز پاکستانی میم کی بہر حال عمدہ کارکردگی تھی جس کا یہ صرف دوسراغیر ملکی دورہ تھا۔

کین اُوول فیسٹ کا پہلا دن مہمانوں پر بڑا بھاری ٹابت ہوا۔ پاکتانی فیم صرف۳۳ارن بی بناسکی۔صرف کیتان عبدالحفیظ کاردار (۳۳رن) ، وکٹ کیپرامتیاز احمہ ۱۳۳ ور بالرمحمود حسین (۲۳) ہی تیز رفتار برطانوی بالروں کا مقابلہ کر سکے۔

اس ٹیسٹ میں برطانوی بورڈ نے دو نے فاسٹ

أردودًا تجست 91

بالرون، پیٹر لوڈر اور فرینک ٹائسن کو پہلی بار کھلایا۔ یہ دونوں خوفناک شتم کی تیز بالنگ کراتے تصاور انھوں نے واقعتاً یا کتانی بیٹنگ لائن کے پر نچے اڑا دیے۔

اب پاکستان اور اندرون ملک میں پاکستانی کہتان کی لیڈرشپ پہتقید ہونے گئی۔ کئی مبصرین نے انھیں مغرور سخت دل اور بے پروا قرار دیا۔ اس تقید نے قدرتا کاردار کو بددل کر دیا۔ اسی زمانے میں ایک پاکستانی نوجوان، خالد قریشی لندن میں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل نوجوان، خالد قریشی لندن میں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل

کررہا تھا۔وہ بتا تا ہے: ''جب پہلے دن کا کھیل فتم ہوا،تو میں کاردارے جا کر

ملا۔ وہ مجھے بڑے مایوں اور تھھے متھے نظر آئے۔ان کی بس یہی تمناتھی کہ دورہ جلدختم ہواور پاکستان روانہ ہوجا تیں۔"

اس بیان سے عیاں ہے کہ پاکستانی کپتان کو جیت کی کوئی امید نہ تھی۔ بلکہ وہ فکست کی توقع کیے بیٹھے تھے۔ دراصل مچھیل رات اور صبح بارش ہوتی رہی تھی۔اس نے پچ پرنمی اور مچسلن پیدا کر دی۔ اسی باعث پاکستانی ملے باز جم کر نہ کھیل سکے۔ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صرف ۵۱رز پرسات وکٹیں گر گئیں۔ پھر کاروار اور اخیاز احمہ نے ٹیم کوسنجالا دیا۔

مايوس كن كھيل

پہلے دن کئی پاکستانیوں کے لیے تو می میم کا مایوں کن کھیل غیر معمولی بات نہیں تھی۔ پہلے ٹیسٹ میں بارش نہ ہوتی، تو گورے وہ بھی جیت جاتے۔ تیسرے ٹیسٹ میں بھی بھی ماجرا پیش آیا۔ بھی وجہ ہے، برطانوی پرلیس نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو چندال اہمیت نہ دی۔

" اس لیے آخری فیسٹ سے قبل پاکستانی کھلاڑیوں کا حوصلہ خاصا پست تھارحتی کہ سینئر کھلاڑیوں مقصود احمد اور فضل محمود نے کپتان کومشورہ دیا: "آپ سے بیان جاری کر

دیں کہ پاکتانی قیم ہی آخری ٹیٹ جیتے گی۔'' کلاڑیوں کا حوصلہ بلند کرنے کی خاطر کاروار نے بھی ہیہ بیان دینے کا سوحیا مگر پھر پچھ سوچ کررک گئے۔ پہلے دن بارش کی وجہ سے کئج کے بعد کھیل شروع ہوا۔ دوسرے دن مجمع ہی چھر بارش شروع ہوگئی۔ جب

بارہ بجے تھی، تو برطانوی کپتان، لین ہٹن نے کھیل شروع کرنے پراصرار کیا۔ دونوں کپتان چ کا جائزہ لینے میدان میں آئے۔اس وقت ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔

> می ور میں بادل سر یرمنڈلانے گئے۔انھیں دیکھ کر کاردار بولے "بارش پھر آیا حاہتی ہے۔اب تو تھیل نہیں

> > کین بٹن نے کہا"ارے مجھی میں لندن کے بادلوں کو الحچمی طرح بہجانتا ہوں۔ یہ برسنے والے بادل نہیں، تم ایے لڑکول کومیدان میں لے

کہ موسلادھار بارش ہونے گئی۔ چنال چہ بٹن اور کاردار سر پر پیرر کھ کر بھاگ اٹھے۔سہ پہرکو بازش رکی۔ مراب كاردارا بني شيم كوميدان مين نهيل اتارنا حابة تص-أنهيل یقین تھا کہ برطانوی ملے باز پاکستان باکروں کو خوب چین گے۔

تیسرے دن آخراللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ اب اس معجزے نے جنم لیا جس کی توقع کم از کم برطانوی كركث فيم كوند تھى۔ اس دن صبح سورے سورج نكل آيا

أردودُانجست 92

اور پوری آب و تاب سے حیکنے لگا۔ نتیجناً جب ساڑھے گياره بج هيل شروع ہوا تو پچ اچھی خاصی سو کھ چکی تھی۔ یہ بالنگ کا آئیڈیل ماحول تھا کیونکہ تھوڑی ک نم زمین پر بال زیادہ سوئنگ ہوتی ہے۔ اس دن یا کستانی میڈیم فاسٹ بالر، فضل محمود نے وہی کباس پہنا جے زیب تن کر کے انھوں نے دو سال قبل لکھنو میں بھارتی كركث فيم كانيا بإنج كرذالا تفابه

أرهر لندن والے جوق در جوق اسٹیڈیم میں چلے

آئے۔ انگریز وجوب کے و یوانے ہیں اور جس دن سورج جوبن ير مور تو وه تحطيمقامات كا رخ کرتے ہیں۔ چنال چہ اسٹیڈیم میں ۲۵ہزار تماشائی موجود تھے۔ وہ اپنے لجے بازول کے چوکوں چھکوں سے لطف اندوز ہونے آئے تھے۔ انفیں خبرنہ تھی کہ آج ۱۴ راگست ہے .... پاکتانیوں کا ساتواں يوم آزادي! اوراس موقع يرجذبه حب الوطنی سے سرشار نصل محمود

ابھی بات ختم ہی ہوئی تھی ۔ سرلین بنن ۔ برطانوی میم کے کپتان

نے معاصرین برقیامت ڈھادینے کا فیصلہ کرلیا تھا۔

يوم آزادي كاتحفه

کھیل شروع ہوا، تو نضل محبود جلد ہی انگریز بلے بازوں پر چھا گئے۔افھوں نے بردی نبی تلی باننگ کی اور انھیں کھل کر کھیلنے کا موقع نہ دیا۔ چنال چہ جب بھی کوئی برطانوی بلے باز نضل محود کو چوکا یا چھکا مارنے کی سعی کرتا، الثابويلين سدهارجاتا

ال جنگ میں میڈیم پیسر محمود حسین نے اپنے سینئر

اور وینس کامین می کی کے ورنہ دونوں پاکستانی بالروں نے حقیقنا موروں کو دن میں تارے دکھلا دیے۔ سات کھلاڑی اسی سے کم رز پر آؤٹ ہوئے۔ دو کھلاڑی صرف ١١ اور ١١ رن بناسكے \_ كامينن في ٥٣ اور مے في - としょシナイ

برطانوی میم میوارز بنا کر آؤٹ ہوگئ۔اگر یا کستانی فیلڈروں سے چھے کیج نہ چھٹے، تو یہ عدد اور کم ہوتا۔

> پورے دورے میں یا کتانی فیلڈروں نے افسوس ناک كاركردگى وكھائى تھى\_بس كوئى کوئی پاکستانی کھلاڑی ہی مجھی جمك وكهاتا اور ببترين فيلذنك كامظاهره كرتاب

یوں دورے میں کیلی بار یا کتانی قیم نے میزبانوں پر سرززي معمولي برتري عاصل كر لى۔ اب آخرى تھنے كا کھیل باقی تھا۔ پاکستان کی

طرف سے حنیف محد ادر شجاع الدين كھيلنے آئے۔ حنيف سولدسترہ سالدلاك كى طرح ممن تھے، مگر ان میں صبر و برداشت کا مادہ کہیں زیادہ تھا۔ تاہم اس باروہ جارحانه مود میں نظر آئے۔

برطانوی کپتان، لین بن این دو بہترین بالروں ے پاکتانیوں پر حملہ آور ہوئے۔ گر حنیف نے یے در پے آئھیں جار چوکے کھڑ کا دیے۔ یوں یا کستانی او پنرنے موروں پر آشکار کر دیا کہ پاکستانی میم لڑنے بلکہ جیتنے کا بوتار کھتی ہے۔

بالركا بمر بورساته ديا- وه تومشهوراتكريز بلے باز، پيرے

یا کتانی ڈرینگ روم میں سبھی محبّ وطن خجالت و شرمندگی کے پینے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تبھی حنیف محمد

تا ہم یہ چمک پچھ ہی عرصہ رہی ، جلد ہی حنیف کیج

آؤٹ ہو کر پویلین سدھارے۔ انھوںنے وارز

بنائے۔اب دوبارہ پاکتانی ٹیم پرنحوست کے بادل چھا

گئے۔جو کھلاڑی کریز پر آتا، پانچ رنز یا دس پندرہ رنز بنا

كر كهر لوث جاتا حتى كه صرف ٨٢ رنزير آثھ كھلاڑى

آؤٹ ہوگئے۔

کے برے بھائی، وزیر محد غیر متوقع طور پرفزنگیوں کے سامنے سیسہ بلائی دیوار بن گئے۔ وزير احمد آل راؤنڈر تھے۔ اپنی عدہ بالنگ سے بلے بازوں کو بانده كر ركعة - جبكه نيل نمبرول پر کھیلتے ہوئے اجھے خاصے رز بنا لیتے۔ مگر انھوں نے دورے کے دوران بڑی ناقص فیلڈنگ کا مظاہرہ کیا۔ ای کیے کاردار ان سے خفا رے۔ آخری نیسٹ میں

تو کپتان نے انھیں باہر رکھا تھا۔ مگر منیجر اور نفل محمود کے اصرار پروز رجمه کوشیم میں شامل کر لیا گیا۔

آخراب وزیر محمہ نے بھی کھل کرانی صلاحیتوں کا اظہار کیا اور گورے بالروں کو منہ توڑ جواب دینے لگے۔ تب تک پورا اسٹیڈیم انگریزوں کے روایتی فاتحانہ نغموں سے گونج رہا تھا۔ انھیں سنتے ہوئے انگریز کھلاڑی بھی خوشی سے پھولے نہ اتے۔ان کو فتح اپنی جیب میں رکھی نظرار بی تقی۔



أردودًا تجنب 93

وزیر محمد کی خوش متمتی که چار چوٹ کی اس الزائی میں اسپین بالر ذوالفقار احمد نے بھی ان کا خوب ساتھ دیا۔ وہ پاکستانی کپتان کے بہنوئی تصاور مزاحیہ شخصیت رکھتے۔ جب ما تک ٹائسن کی برق رفنار گیندوں کا اوور فتم ہوتا، وہ پولمین میں بیٹھے ساتھیوں کی سمت و کیھتے اور ہاتھ بلاتے۔ مدعا یہ بتانا ہوتا کہ میں پھر نج گیا اور تیز رفنار بلاتے۔ مدعا یہ بتانا ہوتا کہ میں پھر نج گیا اور تیز رفنار بلاتے کہ کھیلنا سیکھر ہا ہوں۔

كراجي والول كے اندازين وزر محد فے سوچ سمجھ كر

اپنی انگ تھیلی۔ ادھر ذوالفقار لاہوریوں کے مخصوص انداز میں بے پروائی سے شامیں مارت رہے۔ یقینا اللہ تعالی ان پر مہربان تھے، ای لیے وہ تقریباً دو گھنٹے تک کر ہز پر جے رہے۔ افھوں نے اپنوں کو حیران اور غیروں کو پریٹان کر دیا۔ لین ہٹن مسلسل بالر تبدیل

ین ہئن مسل بالرتبدیل کرتے رہے، گر دونوں پاکستانی جم کے کھڑے ہو گئے۔ آخر گوروں کی کوششیں

رنگ لائیں اور ذوالفقار احمد اسپنر جونی وارڈل کے اوور کی آخری گیند پر بھیج آؤٹ ہو گئے۔اس انگ میں وارڈل ہی نے کہ پاکستانی کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ذوالفقار کا امنٹ تک کریز پر رہے۔ جارچو کے مارے ۳۳رنز بنائے۔ پیشین گوئی غلط ثابت ہوئی

نویں وکٹ گرنے کے بعد وزیر محمد کو احساس ہوا کہ اب انھیں کھل کر کھیلنا چاہیے۔ چناں چہ انھوں نے بھی لا ہوریوں والا انداز اپنایا اور جارحانہ کھیلنے لگے۔ آخری

. أردو ڈانجنٹ 94

کھلاڑی، بالرمحمود حسین نے اپنے ساتھی کا بھر پور ساتھ ویا۔ وہ طوفانی گیندوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے رہے۔ دونوں کھلاڑیوں نے آخری وکٹ کی شراکت میں ۱۳۲ اور وہ ۲۵ منٹ تک کھیلتے رہے۔ جب محمود حسین بلاتھا مے میدان میں وافل ہوئے، تو برطانوی فیم کے کوچ، الف گروو نے پیشین کوئی کی تھی: ''یہ کھلاڑی دومنٹ بعد واپس آرہا ہوگا۔''

ليكن مشهوراتكريز كوج كى پيشين كوئى غلط ثابت مولى\_

محمود حسین ۱۵منٹ تک وکٹ پر جے رہے۔ اس دوران فیتی ۱۳ رز کا اضافہ ہوا۔ تب کسی کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ آخر میں یہی رن فیصلہ کن ٹابت مول گے۔ ہمرحال پیشین گوئی غلط ٹابت ہونے سے برطانوی شیم کوخاصی ماہوی ہوئی۔

وزر مجمد دوسری اننگ میں نا قابل شکست رہے۔ انھوں نے 17 منٹ بلے بازی کی اور ہم رنز بنائے۔ انہی کی ٹابت

قدمی اور صبر کے بے مثال مظاہرے سے پاکستان خاصے رن بناسکا ورند پہلے یہی لگتا تھا کہ ٹیم ۱۰۰سے کم پر اڑھک جائے گا۔ تاہم وہ۱۲ارز بنانے میں کامیاب رہی۔

برطانوی فیم کو جیتنے کے لیے ۱۶۸دوڑیں رنز بنانی تھیں۔نامورانگریز بلے بازوں کے لیے یہ مجموعہ خاص نہ تھا جب کہ ڈھائی تھنٹے کا کھیل اور اگلا پورا دن ہاتی تھا۔ مگر پاکستانی سڑانگ بالر، فضل محمود فتح کی راہ میں سدِ سکندری بن گئے۔



ومبر 2014ء

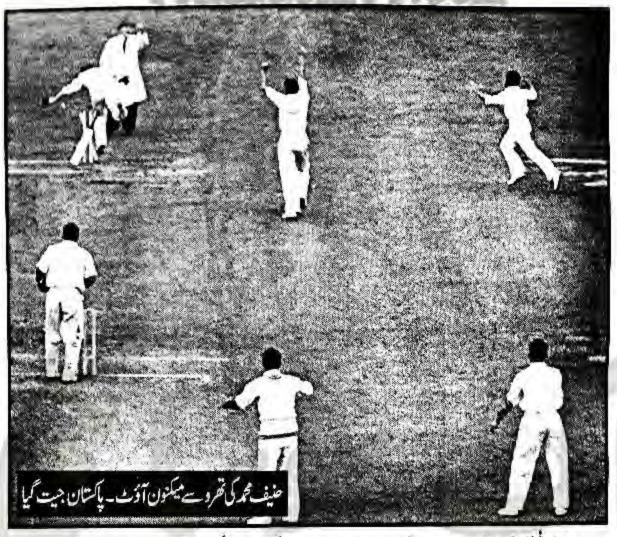

ہو گئے۔تب اسکور ۵ اتھار

کیکن وہی ہوا جس کا ڈر نھا۔ برطانوی ملے باز دو بدی شرائش بنا کر اسکور خطرناک حد تک ٹارگٹ کے قریب لے گئے۔ پہلے تو ریگ سمین اور پیٹر مے نے صرف بهمنث میں ۵۱رز کا اضافہ کیا۔ پھر ڈینس کامیٹن اورمے کی شراکت داری ہوئی۔

كرشح كى منتظر ياكستاني فيم تب تک مے خصوصاً وکٹ پر جم گیا۔اب وہ ہر بال بدی عمر کی اور مہارت سے کھیل رہا تھا۔اس نے محمور حسین کو کیے بعد دیگرے دو چوکے مارے اور پاکستانیوں کی ہمت پست کرنا جابی۔ برطانوی تماشائی ہررن پراینے ملے بازوں کوخوب داو دے رہے تھے۔ چنال چہ اسٹیڈیم میں ان کی جیت کا ماحول بن گیا۔ یہی لگنے لگا کہ برطانوی لمبے باز آج

دراصل فضل محود پُرامید تھے۔ انھوں نے اپنے ساتھیوں کو بھی ہمت دلاتے ہوئے بتایا کہ اس مجموعے کا دفاع كرنا ممكن ب\_ انھوں نے وشمن كو دق كرنے كى خاطر یہ تکنیک اینائی کہ ہر گیند نے انداز یا ورائی میں كرانے كا فيصله كيا۔ ان كى خوش تشمتى كد أنكريز بلے باز بھی جلدی میں تھے۔

انكريز فيم كى خوابش تقى كدوه تيز كھيل كر دُھاكى كھنے بی میں ۱۸۸رز بنا ڈالے۔ یول وہ اگلا دن سیروتفریح كرتے كزارتے-البذا برطانوى او پنر چوكے چھكے مارنے كى تمنالیے میدان میں اُڑے۔

أدهر جوش و خروش سے بھرے فضل محدود تمام تر صلاحیتیں بروئے کارلاتے ہوئے متنوع گیندیں کرانے لگے۔ انھوں نے لین بٹن کو بالخصوص بہت پریشان کیا۔ آخرایک گیند پر انھوں نے ہٹ مارنا جابی، تو میچ آؤٹ أردودُانجُنٹ 95

وتبر 2014ء

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



ہی مہمانوں کا قصہ تمام کر دیں گے۔

اس وقت پاکستانی شیم کسی کرشے کی منتظرتھی۔ اور رجیم و کریم اللہ تعالی نے بھی ان کی دعاؤں کو شرف تبولیت بخشار فضل محمود اپنی آپ بیتی میں رقم طراز ہیں: "جب كارواركسى في بالركو آزمانے كا سوچ رہے تھ، تو میں تیزی سے ان کے پاس گیا۔ان سے گیند تقریبا چھینے کے انداز میں لی۔ کپتان کو کہا کہ آپ آف سائیڈ پر کھڑے ہوں اور فورا گیند کرانے اینے

> مقام پر پہنچ گیا۔ مجھے نظرہ تھا که کاردار نمسی اور کو گیند كرانے كا نەكھەدىں۔"

جوش میں مجرے فضل محود کی بیر حال کامیاب رہی۔ کپلی ہی گیند پر پیٹرمے نے كارداركونيج بكرايا اور يويلين روانہ ہو گئے۔ بوں پاکستانی میم کواپیا''بریک تفرو'' مل گیا جس کی وہ شدت سے منتظر ١٠٥رز ير گري- اجھي اسے

جیت کی خاطرمزید۵۹رنز درکار تھے۔

لین ہٹن کوفکر تھی کہ آسان پر منڈلاتے بادل نہیں برس نہ برمیں۔ چنال جدانھوں نے بیٹنگ لائن آرڈر میں تبدیلی کرتے ہوئے ٹام گر ہونے کی جگہ گاڈ فرے ایونز کو بججوایا۔ دراصل وکٹ کیپر گاڈ فرے"ماروھاڑ" کر لیتا تھا۔ چنال چدانگریز کپتان کویقین تھا کہ بقید آدھے گھنٹے میں وہ چوکے چھکے مار پی ختم کرڈالےگا۔

أدهر مے کے آؤٹ ہوتے ہی کاردار نے

مشروبات منگوا لیے۔ اس مخضر وقفے کے دوران بإكتاني ثيم نے مل كرفنيم برحمله آور ہونے كا فيصله كيا۔ اس حلے کی قیاوت دونوں سینئر پاکستانی کھلاڑی، کارداراور فضل محود کررے تھے۔

گاؤفرے پاکستانی بالنگ کا تیایانچہ کرنے آیا تھا، مگر صرف ارز بناسکا فضل محمود نے اس کی وکٹ اڑا دی۔ اب مخاط بلے بازی کرنے والا ٹام گر یونے میدان میں اترا۔ اس کا انجام بھی مختلف ندر ہا، شجاع الدین نے اسے

صفريرايل في وبليوكرديا- يون 🚺 ۱۱ارنز بر ۵برطانوی کھلاڑی آؤٹ ہو گئے۔ اب جونی وارڈل کھیلنے آیا۔ یہ برطانيه كالآخرى متند بلي باز تفا۔ اس کے بعد بالروں کی باری آ جاتی۔ یہ ویکھ کر باكتانيول كاحوصلهمزيد بلندمو گیا۔ اب وہ ایک اور وکٹ کھڑکھڑانے انگریزوں کے تقی۔ برطانیہ کی تبسری وکٹ نضل محمود پاکستانی تماشائیوں سے مبارک باد کیتے ہوئے نے بلیے بازوں کا گھیراؤ کرلیا۔ منابع کا منابع

بیه حکمت عملی کارگر ثابت ہوئی۔ دونوں میز بان کلاڑی دباؤیں آگئے اور بڑے متاط انداز میں کھیلنے لگے۔ ادھر نضل محمود عین نشانے پر نبی تلی گیندیں کرا رب تھے۔ اجا مک انھول نے کاردار کی سمت دیکھا اور پنجابی میں گویا ہوئے''حفیظ! میں کامیٹن نوں آؤٹ کر دیتاتے فیر؟" (اگریس نے کامینن کو آؤٹ (c) (c) (c)

كتان في ترنت جواب ديا: "فيراسال مي جت



فضل محمود کو یہ بھی غصہ تھا کہ کاردار ممذوت کلب (لا ہور) کے کھلاڑیوں کوٹیم میں نہیں لیتے۔نضل محمود اور کاردار، دونوں نے ای کلب میں کھیلتے ہوئے مبادیات کرکٹ سیکھی تھی۔(تب ٹیم میں اسلامیہ کالج، لا ہور کے کھلاڑیوں کی کثرت تھی)

کیکن اختلافات کی جڑ میاں مجر سعید اور حفیظ کاردار کے مابین رقابت تھی۔ وراصل کاردار سے قبل میاں صاحب ہی پاکستان کرکٹ فیم کے کپتان تھے۔ تب یا کستان کو فیسٹ کھیلنے کا درجہ حاصل نہیں ہوا تھا۔

برطانیہ کے دورے سے قبل میال سعید نے
کوشش کی تھی کہ وہ پھر پاکستانی قبیم کے کپتان بن
جائیں۔انھیں نفل محمود سمیت کی کھلاڑیوں کی حمایت
بھی حاصل تھی۔ (فضل محمود بعدازاں میاں صاحب
کے داماد ہے) تاہم کاردار کو وزیراعلی پنجاب، فیروز
خان نون اور حکران جماعت سے تعلق رکھنے والے
اہم سیاست دانوں کی حمایت حاصل تھی۔اسی لیے دہ
کپتان بننے میں کامیاب رہے۔ تاہم کاردار کو ہردم
خطرہ رہتا تھا کہ مخالف کھلاڑی کسی بھی کسے بغاوت
کرسکتے ہیں۔

بہرمال کاردار رات گئے تک اپنی عکمت عملی طے کرتے رہے۔ سامنے بیسوال تھا کہ ایک فاسف بالراور ایک اسپنر سے حملہ کیا جائے یا دونوں بالر تیز گیند کرا کیں؟ جونی وارڈل با کیں ہاتھ سے کھیلا تھا۔ لہذا اسپنر ذوالفقار احمد کی آف بریک گیندیں اسے دق کرسکتی تھیں۔ مگر انھیں پھر بیا تھی یاد آیا کہ فرسٹ کلاس میچوں میں وارڈل نے پاکستان فرسٹ کلاس میچوں میں وارڈل نے پاکستان اسپنروں کی خاصی دھنائی کی تھی۔ لہذا وہ گومگوں کی اسپنروں کی خاصی دھنائی کی تھی۔ لہذا وہ گومگوں کی کیفیت میں رہے۔

ماواں کے اور کی۔' (پھر ہم جیجی جیت کیں گے) قدرت خداکی آگلی ہی گیند کامیٹن کا بلا چھوکر وکٹ کیپر،امتیاز احمر کی طرف گئی۔انھوں نے کیچ پکڑنے میں کوئی کوتا ہی نہ کی اور خوشی سے اچھل پڑے۔ اس بیچ میں یہ امتیاز کا چھٹا کیچ تھا اور انھوں نے سبھی فضل محمود کی میں یہ امتیاز کا چھٹا کیچ تھا اور انھوں نے سبھی فضل محمود کی

اس طرح ۱۱ ارز پر چھٹی برطانوی وکٹ گرگئی۔ جب کھیل ختم ہوا، تو ۱۲۵ ارز بن چکے تھے۔ کو یا اگلے ون برطانیہ کو جیتنے کی خاطر ۴۳ رز بنانے تھے اور اس کی جار وکٹیں باقی تھیں۔ بظاہر یہ بڑا ٹارگٹ نہیں تھا گرمتند بلے بازوں کی عدم موجودگی نے اسے حاصل کرنا پچھکھن بنا دیا۔

رقابت کے باوجود جیت

شام کو پاکتانی کپتان فضل محمود کے کرے میں پنچے۔ وہ اس امر پراپنے مرکزی بالرے گفت وشنید کرنا چاہئے؟ چاہئے کہ انگلے دن کیسا لانح عمل اختیار کیا جائے؟ فضل محمود نے آھیں کہا: "حفیظ! آپ کپتان ہیں۔ آپ خود طے سیجے کہ کیا منصوبہ اپنایا جائے؟"

دراصل اس وقت کم بی لوگ جانے تھے کہ
دونوں کھلاڑیوں کے مابین مخلف وجوہ کی بنا پر
اختلافات موجود ہیں۔ دراصل دونوں کا تعلق
درنوں کھلاڑی قوت' کے مخلف لا ہوری مراکز سے تھا۔
دونوں کھلاڑی زمانہ قدیم سے ایک دوسرے کو جانے
سے۔فضل محود کو اس امر پر رنج تھا کہ آکسفورؤ
یونیورٹی سے پڑھ کران کے دوست میں کبرونوت آ
گیا ہے۔ ای لیے وہ ہمیشہ آمیں حفیظ بی کہتے تاکہ
دوست کوعرش سے فرش پر لے آئیں۔ مزیدبرآل

أُرُدُودُانِجُنْ 97

و کبر 2014ء

# پاکستان کوروک سکو گے؟

دوسرے دن کاروار میدان میں پنچ، تو بڑے
سنجیدہ تھے۔ ان کی سنجیدگ دیکھ کر بقیہ کھلاڑی بھی
خاموش نظر آئے۔ البتہ محمود حسین نے روای مزاحیہ
انداز اپنایا اور وارول کو دیکھتے ہی بولے ''او جونی، کیا
تم پاکستان کو روک سکو گے؟'' Oh Johnny "
دمہ پاکستان کو روک سکو گے؟'' can you stop Pakistan?"

آخر کاردار نے اپی چھٹی حس کے احکامات پر چلنے کا فیصلہ کیا اور دونوں طرف سے فاسٹ بالروں کو لگایا۔ ان کی حکمت عملی کامیاب ثابت ہوئی جب محمود حسین کی گیند پر دارڈل نے بیجے اچھال دیا۔ تاہم سلپ پر کھڑ ہے۔ تب اسکور ۱۲۹ پر بینچ چکا تھا۔ اب یہی لگنے لگا کہ بیج پاکستان کی گرفت پر بینچ چکا تھا۔ اب یہی لگنے لگا کہ بیج پاکستان کی گرفت پر بینچ پر کا تھا۔ اب یہی لگنے لگا کہ بیج پاکستان کی گرفت پر بینچ پر بیا تھا۔ اب یہی لگنے لگا کہ بیج پاکستان کی گرفت پر بینچ پر بیا تھا۔ اب یہی لگنے لگا کہ بیج پاکستان کی گرفت بین نہیں رہا۔

تاہم فضل محمود اور محمود حسین جی جان سے سخت
بالنگ کراتے رہے۔ اس کا اندازہ یول لگائے کہ
اگلے آدھ محفظے میں صرف ارز بن سکے۔ آخران کی
مخت رنگ لائی۔فضل محمود کی گیند پر وکٹ کیپرامتیاز
نے بالر فرینک ٹائس کا کیچ کیڑ لیا۔ یول اسارنز پر
ساتواں فرنگ یو یلین سدھارا۔

اگل بنے ہاز پیر لوڈر تھا۔ دونوں انگریز کھلاڑیوں میں کھسرپسر ہوئی۔ پھر پہلی ہی گیند پر لوڈرنے نفٹل محود کو چوکا دے مارا۔ اسٹیڈیم تالیوں سے گونخ اٹھا۔ آج بھی کئی ہزار برطانوی تماشائی آئے ہوئے تھے۔اب وہ ہرلحہ کروٹیں بدلتا تھی دلچیں سے دیکھ رہے تھے۔

چوکا کھانے پرفضل محود کی ہمت پست نہیں ہوئی،

أردودُانجنت 98

40 سالہ عثان سمیع الدین اگریزی میں کرکٹ کے موضوعات پر لکھنے والے معروف صحافی ہیں۔ چندسال کلک کرکٹ کی مشہور ویب سائٹ، انفوکرکٹ سے وابستہ رہے۔ آج کل یہ حیثیت سپورٹس صحافی ابوظہبی کے اخبار، ''دی نیشنل'' سے وابستہ ہیں۔ انھوں نے پاکستانی کرکٹ کی تاریخ پر ایک کتاب لکھی ہے جو عشریب بھارتی ناشر، ہار پر کولٹز شائع کرے گا۔ ایر مطالعہ مضمون ای کتاب ''اے بسٹری آف پاکستان مطالعہ مضمون ای کتاب ''اے بسٹری آف پاکستان کرکٹ' سے بھدشکریدلیا گیا۔

بلکہ انھوں نے آخری کے باز، دارڈل کونشانہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ انھوں نے شجاع الدین کوشارٹ اسکوائر لیگ پر ( کے باز کے قریب) کھڑا کیا اور کہا''ہوشیار رہو۔ تمھاری طرف تیج آئے گا۔''

نفش محمود نے پھر دارول کولیگ کٹر کرائی۔ دارول بال کوسمجھ نہ بایا۔ گیند بلے سے ٹکرا کر اچھلی ادر سیدھی شجاع الدین کے ہاتھوں میں آگئی۔ انھیں بلنے ک زحمت بھی نہ اٹھانا پڑی۔ اس طرح ۱۳۸رز پر آٹھواں برطانوی کھلاڑی رخصت ہوا۔

اب فرقی ہمت ہار بیٹھے۔ انھیں نوشتہ دیوارساف نظر آنے لگا۔ یہی وجہ ہے، لوڈر رنز بیں اضافہ کے بغیر اگلے ہی اودر میں آؤٹ ہوگیا۔ آخری جوڑے نے آدھ گھنٹے تک پاکستانی عقابوں کے حملے روکے، پھروہ بھی لڑھک گیا۔ جم میکنون نے نضل محود کی گیند پر شارٹ ماری اور رن لینے دوڑ اٹھا۔ مگر پھر تیلے طیف محد نے بہ برق رفتاری سے گیندا چکی اور وکٹوں پر دے ماری۔ یوں میکنون رن آؤٹ ہوگیا۔

وبر 2014ء

یہ و کی کرفضل محمود خوش سے انجیل پڑے۔ بعض کھلاڑی صنیف محمد کی طرف لیکے اور انھیں مبارک باد و سینے گئے۔ اس طرح پاکستان نے ۲۴ رنز سے برطانیہ کو محکست وے ڈائی ..... ہیدوہی رنز تھے جو آخری پاکستانی

شاندار فتح یا کرتمام پاکستانی کھلاڑیوں کے چہرے خوشی سے جیکنے لگے۔اسٹیڈیم میں جتنے پاکستانی تماشائی موجود تتھ،انھوں نے'' پاکستان زندہ باڈ' کا نعرہ لگا کر سجمی کےرگ ویے میں بجلی ہی بھردی۔

جوزی کی شراکت میں ہے۔

ادھر پاکستان میں بھی جیت کی خبر جنگل کی آگ کے مانند پھیل گئی۔ دراصل ہزاروں پاکستانی ریڈیو سے چیکے روال تبھرہ سن رہے تھے۔اس ضمن میں پچھلے ہی دن ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا تھا۔

ڈیوک آف ایران برگ کی مداخلت

اس زمانے میں لی بی سے معاہدے کے مطابق رید ہو پاکستان وقفہ طعام (لنج) کے بعد تبعرہ نشر کرنا شروع کرتا تھا۔ چوتھے دن کھیل کے خاتمے پر سندھ کرکت ایسوی ایشن کے صدر، نیاز احمد کواحساس ہوا کہ اگلے دن صح بی جی تھی فتم ہوجائے گا۔ یوں لاکھوں پاکستانی المحرف بعد بی تھیجہ حاصل کر پاتے۔ اس زمانے میں الاخربید تھانہ میارے فون!

جنال چه نیاز احد نے شام کو ہذرایعہ فیلی فون
سیروری دفاع اسکندر مرزا سے رابطہ کیا (جو بعدازال
صدر باگستان ہے) وجہ میہ کہ مرزا صاحب اگریز
علیوں سے قریبی تعلقات رکھتے تھے۔ اسکندر مرزا
نے ای وقت ریڈ ہویا کستان کے ڈائر کیٹر جزل، زید
اے بخاری کوٹون کیا۔ انھیں کہا گیا کہ وہ اِی اِی ک

ساتھ بات کر کے تھرہ میج شروع ہوتے ہی نشر کرنے کا بندوبست کریں۔

تاہم لی بیس نے پاکستانیوں کی درخواست مسترد کر ڈالی۔ اس پر اسکندر مرزا کو بہت غصہ آیا۔ انھوں نے برطانوی ملکہ ایلز بتھ کے شوہر، ڈیوک آف ایڈن برگ سے بات کی۔شہزادے کی مداخلت کے باعث پانچویں دن کا تبھرہ کھیل شروع ہوتے ہی پاکستان میں سنا جانے لگا۔

یہ مینج کئی اعتبار سے تاریخی اور یادگار ثابت ہوا۔ آج بھی کرکٹ کی تاریخ میں پاکستان واحد ملک ہے جس کی میم نے پہلے دورہ برطانیہ میں نہ صرف برطانوی میم کو محکست دی بلکہ سیر ہر بھی نہیں ہارا۔

تب پاکستان میں کرکٹ ابھی پنگھوڑے میں تھی۔ چند ماہ قبل ہی اس نوخیز ملک میں پہلا فرسٹ کلاس ٹورنامنٹ منعقد ہوا تھا۔ اس کے بطن سے قائداعظم ٹرافی نے جنم لیا۔ پاکستانی فیم نوجوان کھلاڑیوں پر مشتمل تھی اور صرف کپتان کاروار نے اے زائد ٹیسٹ کھیلے تھے۔

دوسری طرف برطانوی میم کئی ماید ناز اور تجربه کار
کھلاڑیوں سے کیس تھی۔اسی خوبی نے اسے بہترین قیم
بنا دیا تھا۔لیکن کل کے بچوں نے اسی متند قیم کو پچھاڑ کر
دنیائے کرکٹ میں زلزلہ سا پیدا کر دیا۔حتیٰ کہ برطانوی
اخبارات بھی پاکستانی کھلاڑیوں کی تعریف و توصیف
کرنے پر مجبور ہو گئے۔انہی اخبارات نے انھیں پہلے
کرنے پر مجبور ہو گئے۔انہی اخبارات نے انھیں پہلے
کرنے پر مجبور ہو گئے۔انہی اخبارات دیا تھا۔لیکن وہ
حقیقنا چھے رستم ثابت ہوئے۔

و کبر 2014ء

# بلوچىكهانى

اس کی جیب سے ۲۰ برار روپے نکال لیے گئے سے ۱۰ برار روپے نکال لیے گئے میں۔ جم من اور واغ ماؤف تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں جائے ، کس سے فریاد کرے۔ وہ تھانے کے سامنے کھڑا تھا جہاں باوردی ڈاکوؤں نے اسے لوٹ لیا۔ ساتھ ہی اسے تنہیں کر دی گئی ، اگر کسی سے بچھ کہا تو اس کی کھال محاورة نہیں حقیقنا کھینج کی جائے گی۔ بچھ دیروہ وہیں کھڑا رہا بھر کسی ہارے ہوئے جواری کے مائند ڈولئے قدموں رہا بھر کسی ہارے ہوئے جواری کے مائند ڈولئے قدموں سے آگے بڑھتا جلا گیا۔

#### \*\*

جب اس نے ہوش سنبھالا، اپنے آپ کو ایک کمرے کے کچے مکان میں بایا۔ وہاں بجلی، پانی، گیس جیسی عام ضروریات زندگی کا گزر تک نہ تھا۔ بارشوں میں جیست چھلنی کا روپ وھار لیتی بستی نشیب میں ہونے میں جیست چھلنی کا روپ وھار لیتی بستی نشیب میں ہونے

# بیوی کو پانے کی قبت (00)



ایک برقسمت شخص کی دکھ بھری داستان' بے س میڈیا نے اس بیجارے کواپنے ہاتھوں کھلونا بنالیا محمد ذوالقرنین خان

لائٹ سے نگلی ردشی وہاں موجود تمام لوگوں فلیمیش کی آنگھیں چندھیائے دیتی تھی۔تصوریں اتاری جا رہی تھیں اور ویڈیو بھی بن رہی تھی۔ایک بڑے چینل کی مشہور رپورٹر وہاں موجود تھی۔ کیے بہتی والوں کے لیے یہ سب پچھ بڑا انو کھا معاملہ تھا۔



أردودًا بجست 100 م

کی وجہ سے مندزور پانی گھروں میں یوں گھس آتا جیےوہ
ای کی ملکیت ہوں۔ نکای آب کا مناسب انتظام نہ
ہونے کے باعث پانی گلیوں میں مستقل ڈرے جمالیتا
اور تعفّن کا باعث بنآ۔ عفونت کے عادی جس باطنی سے
قاصر رہتے۔

شعور سنبھالنے تک جمعہ گل اپنی مال کے ساتھ اس ماحول کا حصہ بن گیا۔ مال اس کی پیدائش کے پچھ ہی عرصے بعد بھاری میں مبتلا ہو کر اندھی ہوگئی۔ ڈاکٹرول کے مطابق سے اندھا پن عارضی تھا۔ گر جلد آپریشن نہ ہوئے کی صورت میں وہ دائی طور پر نابینا ہوسکتی تھی۔ جمعہ گل کا باپ اپنی بیوی کو گھر واپس لے آیا کیونکہ ڈاکٹرول نے آپریشن کا خرج ۱۲ بزار روپے بتایا جب کہ اس کے پاس فقط دو ہزار سے ۱۲ برار روپ بتایا جب کہ اس کے پاس فقط دو ہزار سے ۔۔۔۔۔۔ بول محض ایک صفری وجہ سے وہ پسٹھ کے لیے اندھی ہوگئی۔

جمعہ گل دس برس کا تھا جب مزدور باپ ایک او فجی
عمارت سے گرا اور زندگی کے تمام جمیلوں سے آزاد ہو
گیا۔ باپ کا سامیر سے اٹھنے کے باوجوداس کی زندگ
میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ پہلے وہ اپنی میلی کچیلی
بوری اٹھا صبح سویرے کچرا چنے نگل کھڑا ہوتا تھا، اب
بھی بہی معمول رہا۔ پہلے بھی وہ اپنی کھا کر ماں کی روٹی
سے پچھ مصہ تو ڑ لیا کرتا تھا، اب بھی اس قاعدے پرعمل
سے پچھ مصہ تو ڑ لیا کرتا تھا، اب بھی اس قاعدے پرعمل
پیرارہا۔

مالات كيے بى موں، موسم كتنا بى مخالف كيوں نه موتا، وہ اپنے كام ميں جمار ہتا۔ سارا دن كچرا الثما بلنتا اور گليوں سے ردى چنا۔ گندے تالے كے قريب دوستوں كے ساتھ تاش كھيلتے وقت بھى كام اس پر سوار رہتا۔ وہ ايك برا سامقناطيس مضبوط ؤورى سے بائدھ تالے ميں ايک برا سامقناطيس مضبوط ؤورى سے بائدھ تالے ميں

أردودُانجُنٹ 101

ڈال دیتا۔ پائی میں بہنے والے نولادی نگڑے، کیل وغیرہ مقناطیس سے چیک جاتے اور اس کے لیے روزی کاسامان بنتے۔

شب وروزگزرتے رہے کہ آنھیں گزرنا ہی تھا..... شہزادول اور در در کی تفوکریں کھاتے غریب زادوں کے لیے بھی! اس معاملے میں وقت بڑا منصف ہے۔ آخر جعد گل جوان ہو گیا۔ ماں اب اس فکر میں تھی کہ جلد از جلد وتو رکا انتظام ہو جائے تا کہ بیٹے کا اچھی جگہ رشتہ ہو سکے۔ اس بلوچ بستی کی ریت تھی کہ بہ موقع شادی لڑکی کے باپ کو اچھی خاصی رقم دینی پڑتی تھی جے''وتور'' کہا جا تا۔

جمعہ گل بیس برس کا ہو چکا تھا۔ اس نے بچت کی غرض ہے اپنے اوقات کار بڑھا لیے۔ وہ رات گئے تک کام کرنے لگا۔ ہرتتم کا مشقت بھرا کام کرنے کے لیے وہ تیار رہتا۔ آخر چھے سال بعد وہ دو لاکھ روپ اکٹھے کرنے میں کامیاب ہوگیا۔

ماں نے تب بستی ہی ہے ایک لڑکی تلاش کر لی اور ڈیڑھ لاکھ روپ ولور طے ہوا۔ اس دن وہ خوشی سے پھولے نہیں سار ہاتھا۔ جمعہ گل نے طویل عرصے بعد کام سے چھٹی کی تھی۔ اس دن جمعہ گل اور ماں نے ڈھیر ساری ہاتیں کیس۔ اپنے بیٹے کوخوش پاکروہ ہار باراس کی بلائیں لیتی۔

عبدیں ہے۔ معرب کے بعد ہلکی ہلکی بارش ہونے گئی۔ جمعہ گل نے مال کی چاریائی کمرے میں اس جانب لگا دی جہاں حصت نہیں ٹیکتی تھی۔ پھروہ بیرونی دروازے کے سامنے ہند باندھنے لگا تا کہ پانی کو اندر داخل ہونے ہے روک سکے۔ آدھ گھنٹے میں بارش اس قدر تیز ہوگئی کہ پختہ



گھروں میں ہیٹھے لوگ بھی سہم گئے۔ آخر ساکنانِ پکی بستی اللّٰہ تعالیٰ کے آگے آہ و فغال کرنے لگے۔ ہارش کھم گئی۔خدانے اپنے بندوں پر رحم کیا مگر انسانوں کی تخلیق برساتی نالہ اہل کر سڑک پر ہسنے لگا۔

اس شب ایک صوبائی وزیرنے دوست احباب کے لیے عشائے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ سڑک پر موجود پانی ندامت کا سبب بن سکتا تھا۔ شرمندگی سے بینے کے لیے صاحب سطوت نے اپنے ایک لاکن فاکن مشیرے صلاح ماتکی۔مشیر نے مخلصانہ مشورہ وزیر موصوف کے سامنے رکھا۔ تجویز کے مطابق برساتی نالے کا بند توڑ دیا گيا اور دو هزار لوگول کي بستی يانی مين وُوب گئي......اُدهر مڑک پر پانی جمع نہ ہوا اور وزر محتر م سبکی ہے نیج گئے۔ جعد گل نے اندھی مال کو لیا اور گھٹنوں گھٹنوں یانی میں چاتابستی سے باہرنکل گیا۔ پوری رات وہ اور اس کی مال مُصندُ میں ایک درخت تلے بڑے رہے۔ بوڑھی مال سردی برداشت ند کرسکی اور شدید نمویے میں مبتلا ہو گئ۔ وہ اسے لیے شہر کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال پہنچا مگر وہاں کی حالت بھی بستی کے مشابرتھی۔ حیوت سے بانی مسلسل نیک رما تفا۔ دارؤ میں ہرطرف گندا یانی محصیلا تها جس میں غلاظت تیر رہی تھی۔ بجلی اور ڈاکٹر، دونوں

غائب تنے۔
اس سے مال کی حالت دیکھی نہ گئی، لبذا وہ ایک ٹی اسپتال جا پہنچا..... ایس جگہ جہال امیروں اور غریبوں سے مکسال سلوک ہوتا ہے۔ بس جیب میں اچھی خاصی رقم ہونی چاہیے۔

مال کو اسٹریچر پر ڈال وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹروں کو احساس ہوا کہ مریضہ کی حالت بہت نازک

أُردودُانجُنتُ 102

ہے تو انھوں نے اسے انتہائی تگہداشت کے کمرے میں منتقل کر دیا۔ ایک ہفتے تک ماں موت و حیات کی کھکش میں مبتلا رہی اور پھر دار فانی سے کوچ کر گئی۔ اسے یہ اندو ہناک خبرسنائی گئی اور مبرکی تلقین کے بعد چالیس ہزار رویے کا بل تھا دیا گیا۔

دل ہزارروپے وہ پیشگی اواکر چکا تھا۔کوئی اور وقت
ہوتا تو اتی زیادہ رقم اواکرتے ہوئے وہ چکرا جاتا گر بغیر
پس و پیش اس نے مطلوبہ روپ ان کے حوالے کیے اور
ماں کا جسد خاکی لیے لئی پئی تباہ بستی کی جانب چل دیا۔
کینوں نے وہاں اپنی مرد آپ کے تحت زندہ رہنے کا پچھ
سامان کر لیا تھا۔کفن فن،قل اور ایصال تو اب کے لیے
کی گئی خیرات میں بھی اس کی اچھی خاصی رقم خرچ ہوگئی۔
مکان گرنے کے قریب تھا۔مستری نے ایک لاکھ
روپ کا لگ بھگ خرچہ بتایا۔ مکان کی تغییر اور گھر بلو
ضرورت کے سامان خرید نے پر اس کی ساری جمع بوئی
خرج ہوگئی۔ یوں جمعہ گل نے جہاں سے آغاز سفر کیا تھا،
خرج ہوگئی۔ یوں جمعہ گل نے جہاں سے آغاز سفر کیا تھا،
پھروہیں آکھڑا ہوا۔

وہ دوبارہ محنت مزدوری کرنے لگا۔ گر اب حالات پہلے جیے نہیں تھے۔ آئے روز کی ہڑتالوں نے ملکی معیشت کوئیس نہیں کر ڈالا۔ متواز لوڈشیڈنگ نے کاروبار کرنا دشوار بنا دیا۔ مہنگائی آسان کوچھونے گئی۔ اوپر سے جمعہ گل کوبعض ون مزدوری نہ ملتی۔ چنال چہ آٹھ برس میں وہ فقط ڈھائی لاکھ روپے ہی جمع کر سکا۔ اب وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑا دکھائی دیتا۔ حالات کے جبر نے وقت سے بہت پہلے اسے بردھاپے کی دہلیز پر دھیل دیا تھا۔

ولورجھی اب کم سے کم تین لا کھروپے تھا۔ کافی تک

**ب**ر 2014ء

### نينداورموت

ایک عالم سے سوال کیا گیا: "حضرت! سا ہے كه ميت كواس كے منابول كى بدولت قبر عى ميں عذاب ملا ہے۔ لیکن بعض مواقع ایے بھی آتے میں کہ قبر کو دوبارہ شق کرنا پڑتا ہے۔ تب ہمیں عذاب ک کوئی قتم یا علامت نظر نہیں آتی۔مثلاً نہ آگ نظر آتی ہے اور نہ ہی کوئی سانی یا بچھو وغیرہ۔ اس کا

انھوں نے فرمایا ''مجھی مجھار آپ نے سوئے آدمی کودیکھا ہوگا کہ وہ بستر پر کروٹیس بدل رہا ہے۔ وہ خواب میں دیکھا ہے کہ قاتل اس کی علاش میں ہے۔ بھی سانب یا بچھو کو اینے تعاقب میں یاتا ہے۔ بھی آگ تلی ہے اور وہ بھاگ رہا ہے۔اے با قاعدہ درد بھی ہوتا ہے۔ وہ بعض اوقات جلاتا ہے۔ مگر ساتھ کے لوگوں کو پتا بھی نہیں چلتا کہ اس پیہ کیا بیت رہی ہے۔ بعض اوقات اگر ڈراؤنا خواب دیکھا تو نیندے فوری اٹھنے کے بعداس کی علامات چرے پر نظر آئی ہیں۔ چرہ فق ہوتا اور رنگ پیلا پڑ

نیند موت کی چھوٹی قتم ہے۔ قبر کی نینداتو بہت بڑی ہے۔ قبر میں تکلیف اور عذاب ضرور ہوتا ہے جو اس کالسحق ہواور جسے ہم نہیں دکھ کتے۔ (اميرمزومشاق احمد، داربرش)

بولیس والول نے ہتھیا لیے۔ یول دوسری مرتبہ پھر وہ تھی دست ہوگیا۔

۵۰ بزار روپے سے شروع ہونے والا معاملہ ۵ ا ہزار میں نبٹ گیا۔ آج وہ دارالا مان ہے اپنی منکوحہ حجفزالا بإتفابه

ورو کے بعد ایک رشتے دار کے توسط سے اسے ایک رشتہ دو لا کھ رویے میں مل گیا۔ لڑکی کی عمر پندرہ سال تھی۔ آنکھوں میں میر ھے بن کی وجہ سے نظر کافی کمزور اور زمان میں بھی لکنت تھی۔

جعدگل اب تھک چکا تھا۔ تقریباً ساری جوانی اس نے ولور اکٹھا کرنے میں گزاری تھی۔ آخر شادی کا دن آ پہنیا۔ نئے کیٹروں میں ملبوس وہ تکھرا تکھرا لگا۔ اس کی التصول میں آنسو تھے۔ سریر ہاتھ رکھ کر دعا دینے والا باب تھانہ ماتھا چوم کر بلائیں لینے والی مال۔

نکاح ہوا۔ مبارک سلامت کے شور میں اجا تک فلیش لائٹ کی روشن نے وہاں موجود سبھی لوگوں کی أتنهيس چندهيا دين رايك لوكى باتھ مين مائيك كيے، کیمرامین کی طرف رخ کیے پُر جوش انداز میں تازہ ترین صورت حال ناظرین کو بتانے میں مصروف تھی۔ وہ ایک وسالداؤی ہے بھاس سالمحض کے تکاح کی سنسی خیز خرے بردہ اٹھاری تھی:

"نجانے کب ہارا معاشرہ باشعور ہوگا؟ کب ہم اس ظلم، بربریت کے خلاف آواز اٹھائیں معے؟ کیونگر يبال قانون كى عملدارى موگى؟"

اسی قتم کے جار یانج سوال اس نے ناظرین کی جانب اچھالے اور باتی کا معاملہ پولیس اور منتظمین مقامی این جی اور کے حوالے کر وہاں سے کسی اور خبر کی اللاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ اس کے ساتھ آئے موثی مردن اور فربدتوند والے كانسيل نے وُلها بنے جمعه كل کو بازو سے تھاما اور تھانے کی طرف چل پڑا۔ لڑی دارالامان بھجوا دی گئی۔

جعد گل کی جیب میں محفوظ چالیس ہزار روپے

أردودُانجنت 103 🔺 🛚

## جنگ ستمبرا2ء

ہو جاتی۔ یوں نہ صرف غداروں کی نشاندہی ہوتی بلکہ وطن کی آن پر جانیں قربان کرنے والے شہدا کی روحوں کو بھی تسکین مل جاتی۔ اس جذبے کے تحت ایک مایہ ناز بٹالین کے کارنامے پیش خدمت ہیں۔

فرنگیئر فورس رجمنٹ کی ۱۵بٹالین بارہ اکتوبر ۱۹۷۱ء تک مغربی پاکستان میں تھی جب اسے اچا تک مشرقی

# وشمن نے جہال منہ کی کھائی

SHS Jester

معرکہ آرائی میں بہادری کی یادگار داستانیں رقم کرنے والے جوانوں کا پُراثر ماجرا لیفٹینٹ (ر) سکندرخان بلوچ ہیں ،سیاست وہ منافقانہ کھیل ہے جس کے

کمنے کچھ بے ضمیر کھلاڑی بعض اوقات مقصد

براری کی خاطر اپنی عزت تک فروخت کر
دیتے ہیں۔ وطن عزیز ہر شہری کے لیے مال کا درجہ رکھتا

ہے۔ بدسمتی سے ہمارے کچھ بدکردار اور منافق
سیاستدانوں نے اپنی بی عزت اے 19ء میں ڈھا کہ میدان
میں فروخت کردی۔

مزید بدستی بہ ہے کہ وطن کی حفاظت کے لیے جانیں قربان کرنے اور دشمن سے کرانے والوں کے نام نئی نسل کے سامنے نہیں لائے جاتے بلکہ ڈھا کہ میں وفن کر دیے گئے۔ کیونکہ ان عظیم پاکتانی بیٹوں کی شجاعت اور بہادری کے کارنامے اور عظیم قربانیاں قوم کے سامنے آجاتیں تو بدکردار سیاستدانوں کی منافقانہ چالوں کا پردہ چاک ہوجاتا۔ کاش سانحہ شرقی پاکتان کی غیرجانبدارانہ انکوائری کاش سانحہ شرقی پاکتان کی غیرجانبدارانہ انکوائری



تين حقوق

اسلام نے تین حقوق ایسے دیے ہیں جو تمام کائنات کے لیے کیساں ہیں۔ یعنی وہ حقوق مسلمان اور غیر مسلم دونوں کو حاصل ہیں۔ انھیں ہر حال ہیں ادا کیا جائے:

ا۔ ہر حال میں امانت ادا کی جائے خواہ امانت رکھنے والاسلمان ہو یا کافر۔
۲۔ ہر حال میں والدین کی عزت و تکریم کی جائے۔ خواہ وہ حالے نے خواہ وہ حال میں وعدہ پورا کیا جائے۔ خواہ وہ کافر سے کیا ہو یا مسلمان سے۔
کافر سے کیا ہو یا مسلمان سے۔
کافر سے کیا ہو یا مسلمان سے۔
(امیر حمزہ مشاق احمد، واربرش)

ے حملہ روکا اور اسے ناکام بنا دیا۔ صبح پانچ ہیج دشن پھر حملہ آور ہوا کیکن اس دفعہ بھی جوانوں کی دفاعی لائن توڑنے میں ناکام رہا۔

کمپنی کویقین تھا کہ آگی رات پھر حملہ آئے گا کیونکہ
یہ علاقہ دشمن کے لیے نہایت اہمیت کا حال تھا۔ اس کوائی
راستے سے آگے بڑھنا تھا۔ لہذا کمپنی نے اسے ہر قیمت
پر بچانے کا فیصلہ کیا اور مقابلے کی خاطر پوری تیاری کر
لی۔اب'' گ' کمپنی نے سینڈ لیفٹیننٹ ارشد جنجوعہ کو آگے
اسکرین پوزیش قائم کرنے بھیجا۔ دفاع میں اسکرین
پوزیشنیں بڑی اہمیت کی حال ہیں کیونکہ وہی پہلا حملہ
روئی ہیں۔اتی دیر میں باقی کمپنی کو تیاری کا موقع مل جاتا
روئی ہیں۔اتی دیر میں باقی کمپنی کو تیاری کا موقع مل جاتا
سے۔اس سے دشمن کی تعداد اور ہتھیاروں کا بھی کسی حد
تک پاچل سکتا ہے۔

لیفٹیننے جنوعہ نے وشمن کامقابلہ تو کیالیکن بڑے

پاکستان مینجنے کا تھم ملا۔ دو دن کے اندر اندرائے ڈھاکہ پہنچا دیا گیا۔ اس وقت کی پہنچا دیا گیا۔ اس وقت کی پاکستان اور بھارت کے مابین غیر اعلانیہ جنگ شروع ہو بچی تھی۔ چنال چہ ۵ا بٹالین کو''ست کھیرا اور کلاوا' کے محاذول پر بھیج دیا گیا جو ضلع جیسور اور کھلنا میں واقع ہیں۔ اسے پہمیل کے علاقے کا دفاع سونیا گیا جو مسکل بلکہ ناممکن کام ہے۔ ایک عام افعنر ی بٹالین کے لیے مشکل بلکہ ناممکن کام ہے۔ ایک عام افعنر ی بٹالین کا وفاع مونیا سامیل سے زیادہ نہیں ہونا عام ا

بہرحال وسیع علاقے کے دفاع کی خاطر بڑالین کو دو حصول میں تقسیم کر دیا گیا۔ ست کھیرا کا محاذ کما نڈنگ آفیر لیفٹینٹ کرنل یوسٹوئی نے خودسنبھالا، کلاروا کا علاقہ بٹالین کے سیکنڈ ان کمانڈ، میجر صلاح الدین کو دیا گیا۔ وسیع علاقے کی دفاع کی خاطر بٹالین کو ایسٹ پاکستان سول آرڈ فورسز سے خاطر بٹالین کو ایسٹ پاکستان سول آرڈ فورسز سے تعلق رکھنے والی چند کمپنیاں بھی دی گئیں۔ بٹالین کے جوان حال ہی میں مغربی پاکستان سے آئے تھے اور تا حال وہاں کے ماحول سے مانوس نہ ہوسکے۔ لیکن جہاں تک ہوسکا، ۵ ابٹالین نے اپنے فرائفن بہ احسن انجام دیے۔ جہاں کہیں حملہ ہوا، افسروں اور جوانوں نے بوی ہمت اور جوانمردی سے دشمن کا جوانوں نے بوی ہمت اور جوانمردی سے دشمن کا دانا کی

میجرعبدالجلیل" بی سمینی کمانڈ کررہاتھا۔ اس سمینی نے '' کک وُنگا' کے علاقے میں دفاعی پوزیشن قائم کررکھی تھی۔ ۱۹۷۴ نومبر کی رات گیارہ بجے دشمن نے اس پوزیشن پرحملہ کیا۔ ایک گھنٹہ شدید جنگ کے بعد دشمن لاشیں میدانِ جنگ میں چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ ایک بجے پھر دوسرا حملہ آیا۔ کمپنی نے جوانمردی

أردو دُانجنت 105 🛦 🚅

حلے کے سامنے آئیں چھے ہنا پڑا۔ نوجوان کیفٹینٹ نے چھے ہٹ کر تو پخانے سے مدد ما تکی جونوری طور پر مہیا کی گئی۔ چنال چہ لیفٹینٹ جنجوعہ نے جوائی حملہ ترتیب دیا۔ جوائی حملہ اتنی شدت سے کیا کہ دخمن اپنے ہتھیار اور لاشیں میدان میں چھوڑ کر چھھے ہٹ گیا۔ نوجوان اور نا تجربہ کار پاکستانی افسر کی طرف سے یہ بہت مؤر حملہ تھا۔

کیپٹن شجاعت لطیف بٹالین کا ایجوئنٹ تھا جس کا فرض مقامی نظام کو برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ وہ کمانڈنگ انسراور ہاتی افسروں کے درمیان را بطے کا کام انجام دیتا ہے۔ بنیادی طور پر دفتری امور نمٹا تا ہے لیکن مشرقی پاکستان میں حالات ایسے نہ ہے کہ افسروں کو صرف دفتری فرائض سونے جا کیں۔ چناں چہ جم میل کے علاقے میں پھیلی یونٹ سے زیٹی رابطہ رکھنا اور ساتھ ساتھ تمام فوجیوں کو ہرقتم کی امداد پہنچانا بھی ساتھ ساتھ تمام فوجیوں کو ہرقتم کی امداد پہنچانا بھی کیپٹن شجاعت کے فرائض میں شامل تھا۔ انھیں یہ کیپٹن شجاعت کے فرائض میں شامل تھا۔ انھیں یہ کیپٹن شجاعت کے فرائض میں شامل تھا۔ انھیں یہ کیپٹن شجاعت کے فرائش میں شامل تھا۔ انھیں یہ کیپٹن شجاعت کے فرائش میں شامل تھا۔ انھیں یہ کو جوان افسر بہاحس طریقے سے انجام دیتارہا۔

۱۹۳ نومبرکو''ست کھیرا'' کے علاقے میں بڑالین کا اگلی کمپنی سے وائرلیس رابطہ ٹوٹ گیا۔ کھانڈنگ آفیسر نے کسی طریقے سے رابطہ بحال کرنے کا تھم دیا۔ جب اور پچھمکن نہ ہوسکا تو کیپٹن شجاعت نے اپنے ساتھ ایک نائب صوبیداراور دو جوان لے کرآگے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ کمپنی پوزیشن کی جانب جا رہا تھا تو راستے میں 'پت کیل گھاٹ' نامی گاؤں آیا۔ پتا چلا کہ اس گاؤں پر وشمن نے قبضہ کر لیا ہے۔ وشمن کا گاؤں میں ہونا کمپنی کے لیے بہت خطرناک تھا۔ حالات میں ہونا کمپنی کے لیے بہت خطرناک تھا۔ حالات میں ہونا کمپنی کے متھاضی ہے۔ اگر وشمن ایک رات وری کارروائی کے متھاضی ہے۔ اگر وشمن ایک رات اور وہاں رہ جاتا تو پوری کمپنی ختم ہوسکتی تھی۔ لہذا

آمے جانے کے بجائے کیپٹن شجاعت نے دشمن سے نبٹنے کا فیصلہ کیا۔

کیپٹن شجاعت نے بھاگ دوڑ کر کے ایک پلاٹون
ان جوانوں کی اکھنی کرلی جوسپلائی کی ذہے داری پر
مامور ہتے۔ خوش شمتی ہے ادھر ادھر پھیلے رضا کاروں
کی ایک پلاٹون بھی مل گئی۔ سب کو اکھا کرفوری جملے
کی منصوبہ بندی کی گئی۔ دغمن کو اچا تک جملے کی امید نہ
تھی۔ کیپٹن شجاعت نے بڑی دلیری اور برق رفاری
سے جملہ کیا۔ دغمن اچا تک جملے کا جم کر مقابلہ نہ کر
سکا۔ وہ پچھ لاشیں اور اسلی چھوڑ کر گاؤں ہے بھاگ
سکا۔ وہ پچھ لاشیں اور اسلی چھوڑ کر گاؤں ہے بھاگ
صرف بٹالین ہیڈ کو ارٹر سے رابطہ بھال ہوا بلکہ پیچھے کا
علاقہ بھی محفوظ ہوگیا۔

سارسمبرکو بھارتی فوج سرحد عبورکر کے اس محاذ پر تملہ
آور ہوئی۔ سرحد سے تھوڑا پہلے پاکستانی علاقے میں
"کالی گنگ عکھیرا" روڈ پر"کیا" نامی ایک پل واقع تھا۔
ایسے مقامات کا قبضہ دفائی اور حملہ آور فوج، دونوں کے
لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ پاکستان کے لیے اس پل کا
برقرار رہنا بہت خطرناک تھا۔ کمانڈنگ آخر نے فیصلہ کیا
کہ پل کو بارود لگا کر اڑا دیا جائے تا کہ دشمن اس راستے
سے بڑھ نہ سکے۔لیکن دشمن نے بھی اس کی حفاظت کا پورا
بندوبست کررکھا تھا۔

بھارتیوں نے دریا کے دوسری طرف مشین گن سے لیس دومور ہے بنار کھے تھے۔ لہذا جب پل کو تباہ کرنے کا فیصلہ ہوا تو اسے بارود لگانا مسئلہ بن گیا۔ اس موقع پر پھر کیپٹن شجاعت کی برق رفقاری اور جرائت مندی کام آئی۔ کیپٹن شجاعت نے چند دلیر جوانوں کو ساتھ لیا جن میں خصوصاً سیابی اسران جوانوں کو ساتھ لیا جن میں خصوصاً سیابی اسران

و کبر 2014ء

أردودُانجست 106

الاانے آپ کوب سے زیادہ عقل مند سجھنا۔ 🏗 جو کام خودے نہ ہو سکے سب کے لیے نامکن سجھنا۔ ا بناراز می کو بنا کراہے پوشیدہ رکھنے کی درخواست

اللا گناه ای نیت سے کرنا کہ چندم تبہ کر کے چھوڑ -600

خطرناك غلطيال

الله على المنده ك لي خيالي بلاؤيكانا اور خوش ہونا۔

انسان محمتعاتی ظاہری شکل وصورت و کھ کر رائے -t/65

این آمدنی نے زیادہ خرج کرنا اور کسی خدائی عطیے کا اميدوار بونا\_

انے والدین کی خدمت نہ کرنا اور اپنی اولادے غدمت کی تو تع رکھنا۔ (از ظفر وقاص، واه كينك)

کر باہر جانے کی کوشش کی تو سنتری کی گولی سے شدید

ای بین کے ایک اور جوان اضر، لیفٹیننٹ طارق حسین نے حصت بھاڑ کر بھا گنے کی کوشش کی لیکن گارڈ کو بتا چل میا۔ وہ بھی گارڈ کی گولیوں سے شدید زخمی ہوا۔ اس طرح کینین بہرام خان نے دو دفعہ بھا گنے کی کوشش کی مگر ہر دفعہ ناکام رہااور بالآخر وشن کی گولیوں سے زخمی ہوا۔ان نو جوان انسرول کی عظمت، جرأت اور ببیادری مثالی تھی۔ میں انھیں پوری قوم کی طرف سے سلام کرتا ہوں۔ یا کتان کے بی طلیم بیٹے ہی یا کتان کا سرمایہ ہیں۔ مجتت مجھے ان جوانوں ہے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند (كتاب "جال ثاران وطن" سے أيك باب)

بادشاہ جیے جوان بے خطر وشمن سے مکرا سکتے تھے۔ کیپٹن شجاعت اور اس کے جوانوں نے بے خوف تیز دوڑ لگائی۔ پیشتر اس کے کہ وشمن ردعمل دکھاتا، سیابی امران بادشاہ دوسرے کنارے پہنچ کر دشمن کے بنکر میں ہنڈ کرنیڈ بھینک چکا تھا۔

ایک زور دار دها که جوا اور دهمن کی مشین محن خاموش ہو تئی۔ پیھیے تیزی سے کیپٹن شجاعت پہنیا اور دوسرا مورچہ فاموش کر دیا۔ اب مچھ جوانوں نے مل کے کنارے پوزیش لی۔ بقیہ جوان بل کے ساتھ بارود باندھنے لگے۔ وحمٰن نے کیپٹن شجاعت اور اس کے چھوٹے سے دہتے پر تو پخانہ کا فائر کھول دیا۔ لیکن میہ لوگ اس وفت تک وہاں رہے جب تک بل تباہی کے کیے تیار نہ ہو گیا۔

"اوك" شكنل پريدلوگ ايك دفعه پھر دوڑ كر پيچھے آئے۔اس دوران ایک بم کی زدیس آ کرسیابی اسران بادشاه بخت زخمی ہو گیا۔اےاٹھا کرلانا پڑا۔جونبی بیلوگ بل کے اپنے کنارے پہنچے، ایک زور دار دھا کہ ہوا اور بل اڑ گیا۔ کیپٹن شجاعت اگر زبروست بہادری نه وکھاتے ،تو اتنا بڑا کام کرنا ممکن نہیں تھا۔ خدانخواستہ یہ بل سیح سلامت وحمن کے قبضے میں آجاتاتو بٹالین کا بہت زیادہ جانی و مالی نقصان ہوتا۔

وحمن کی قید میں جانے کے بعداس نوجوان کیتان نے کئی دفعہ بھا گئے کی کوشش کی۔ پہلی دفعہ جب ریل میں بٹالین کے جوانوں کو قیدی کیپ لے جایا جا رہا تھا تو اس نے ایک غیر آباد علاقہ و مکھ کر چھلانگ نگا دی کیکن گر کر ب ہوش ہو گیا۔ کمپ میں اس پر خصوصی نظر رکھی گئی پھر مجمی اس نے سرنگ کھود کی جسے نامساعد حالات کی وجہ ہے وہ استعال نہ کر سکا۔ تیسری دفعہ باڑ سے چھلانگ لگا

وكبر 2014ء

أردودُانجنت 107

# سچا و اقعه

میں مجھےاللہ تعالیٰ نے مج کی سعادت ١٩٨٠ء نصيب فرمائي۔ ميں جج كرنے مقط كے خوبصورت شہر صلالہ سے سعودى عرب گیا۔ حج کے بعد جدہ سے واپس صلالہ پہنچا تو وہاں مقیم یا کتانی وقا فو قا مبارک باددینے آتے رہے۔ایک دن میرے سرمیں در د مور ہاتھا، چنال چہ نماز عشاء پڑھ کر جلد لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی نیندآ گئی۔میرے کمرے کا دروازہ سی نے کھٹکھٹایا تو آنکھ کھل۔ دورازہ کھولاتو عاشق حسین اور دوافراد کھڑے نظر آئے۔ میں نے انہیں اندر باالیا۔ عاشق حسين مير بساتھ دفتر ميں كام كرتا تھا۔أس نے اُن دو افراد کا تعارف کروایا اور بتایا ''یہ میرا بھائی منظور حسین ہے۔ ٹرالا ڈرائیور ہے۔ بڑے بڑے فرالے جلاتا ہے۔ دوسرا مخص اس کا مددگار ہے۔ آہت آہت دوسرے کروں سے احباب آگر شریک محفل ہو گئے۔ پہلے بوتلیں اور پھر جائے کا دور چلا۔ مجھے

# ایک بربولے کا کلمہ کفر

# میں ئے اپھی کناه کرئے ہیں

مادرانه دعاؤں کی کرشاتی تاثیرنے مٹے کو موت کے منہ میں جانے سے بچالیا

نويداسلام صديقي

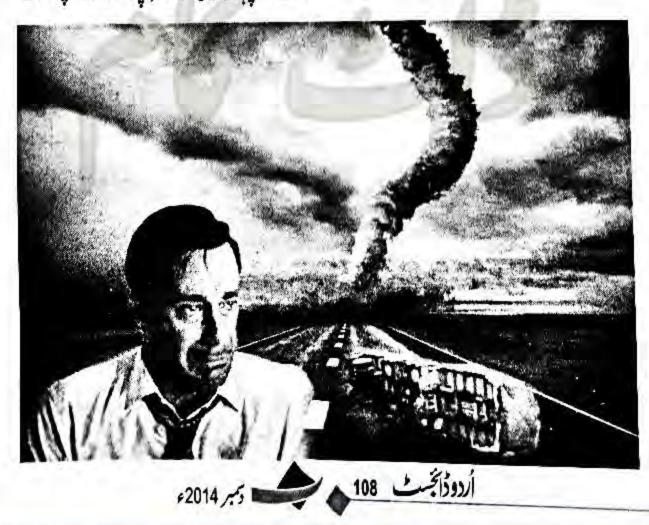

روداد مح بیان کرنا پڑی۔ میرے دوست، شبیر ماحب چندسال قبل فج كركے آئے تھے۔ انہوں نے مچھ واقعات سائے۔ باتوں باتوں میں معلوم ی نہ ہوا اور رات کے دس نج گئے۔

عاشق حسین نے بتایا کہ وہ اپنا ٹرالا لے کر جدہ ے صلالہ دو دن قبل آئے ہیں۔ میرے پوچھنے پر منظور صاحب نے بنایا کہ بیسات آٹھ سوکلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ تقریباً سارا علاقہ بنجر و وریان ہے۔ رائے میں کوئی خاص برا شہر بھی نہیں آتا۔ شبیر صاحب نے یوجھا کہ راہتے میں کسی تھم کا کوئی خطرہ تو نہیں ہوتا؟ منظور نے ایک عجیب وغریب بات بتائی" ووران سفر بیس مچپیس کلومیشر کا ایسا علاقه آتا ے جہاں بڑے بڑے اورڈوں پر لکھا ہے: ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہوائی جھڑے اپنے آپ كو بحاكر رهيل"

کسی نے یو چھا کہ ہوائی جھکڑ سے کیا مراد ہے ؟ مظور صاحب نے بتایا " به تحکیس تیس ف چوڑا ہوائی جھونکا ہے جس کی رفتار سوے ڈیڑھ سو کلومیٹر تک ہوتی ہے۔اس کا رخ ہمیشہ شال سے جنوب ک طرف ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ رائے میں اس سے واسطہ روے۔ یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ بد کہاں ے گزرے گا؟ ہیں بچیس کلومیٹر کے اُس علاقے می ہردفعہ اس کی جگہ بدل جاتی ہے۔"

كچھ در خاموش رہنے كے بعد منظور كہنے لگا "اب اجازت دیں بکل صبح واپسی ہے،جانا بھی میں نے تنہا ہی ہے کیونکہ میرا ساتھی ایک گاڑی ٹھیک کرانے ایک دو دن يبال ركاك"

ای وقت کی نے شبیر صاحب سے کہا کہ دعا

كروادين كه الله تعالى سب كوجح كى سعادت نصيب فرمائے۔ اور جنہوں نے مج کرلیا ہے اُن کو دوبارہ اپنے در پر بلالے۔

اس موقع بر منظور کہنے لگا "میں نے تو ابھی اور گناہ كرنے ہيں۔" يدكه كراس نے ساتھى كا بازو بكڑا اور كرے سے باہر چلا گیا۔ اُن کا ساتھی کہتا بھی رہا، وعا مانگنے سے كيا فرق پڙتا ہے؟ منظور بولا" بردا فرق پڙتا ہے۔" چناں چہ ہم دعا کرتے اور وہ دونوں باہر کھڑے ہنتے رے۔ کچھ در بعد عاشق حسین انھیں پھر اندر بلا لایا۔ وہ كهنج لگا'' دعا كرين كل ان كا سفر بخيرو عافيت تمام مو-'' منظوراہنے بھائی ہے بولا ''کل میں کوئی پہلی دفعہ گاڑی نہیں چلانے لگاء آپ دعا کو نداق نہ بنا کیں۔"

ا گلے دن نماز عصر پڑھ کرمسجد سے نکل رہا تھا تو کسی نے بتایا کہ عاشق حسین کے بھائی کا جدہ جاتے ہوئے ا یمیڈنٹ ہوگیا ہے۔ چنال چہوہ شہر جا چکا۔ وہ رات بھرواپس نہ آیا۔ایک ہفتے بعدائس کی واپسی ہو گی۔ بعدازاں عاشق حسین نے بتایا کہ اس کی پرواز دوپہر کومقط شہر دو بے پہنچ گئی تھی لیکن بیمعلوم کرتے كرتے كه بھائى كس سپتال ميں ب، رات كے آٹھ نج گئے۔ وہ ہیتال پہنچا۔ استقبالیہ پر بھائی کا نام بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ انتہائی گلبداشت (ICU)کے وارد میں جا کر معلوم کریں۔ آئی می یو کا سُن کر میری أنكھوں میں آنسوآ گئے اور میراجسم كانپنے لگا۔ وہاں جاكر معلوم کیا۔ وہال جو بلوچی نوجوان وارڈ کے باہر بیٹھا تھا مسكرانے نگا۔ مجھے أس كى مسكراہت بہت برى معلوم ہوئی۔ میں اسے غصے سے گھور رہا تھا ، کہ وہ مسكراتے ہوا بولا " حمهارا بھائی تو مسجد گیا ہے۔ ایک تھنٹے سے وہیں

أردودُانجست 109

بیٹھا ہے۔ ڈاکٹر نے احتیاطاً ایک نوجوان اُس کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ آپ مجد میں جا کرمل لیں۔''

عاشق حسین باہر نکلا اور پتا پوچھتے پوچھتے مسجد تک پہنچ گیا۔ وہاں دیکھا کہ بھائی تنہا ہی مسجد کے ہال میں سجدے میں پڑا ہوا ہے۔اُس کی سسکیوں کی او کجی او کجی آواز آر بی تھی۔

عاشق حسین بتا تا ہے، میں خاموثی سے پچھلی صف پر جا کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں معجد کے ایک کونے میں بیٹھے ایک نوجوان نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا اور پوچھا''کیا آپ نے ان صاحب سے ملنا ہے؟

میں نے کہا''ہاں میر میرا بڑا بھائی ہے، میں اسے ملنے صلالہ سے آیا ہوں۔''

وہ کہنے لگا ''گفتہ ڈیر ہے تیں اچا تک آپ کے بھائی نے جسم پر گئی پٹیال اتارنی شروع کردیں۔ نرس نے پوچھا، کیا کوئی تکلیف محسوس ہورہی ہے؟ اس نے کہا، مجھے کوئی تکلیف نہیں، میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ بس میں نے نماز پڑھنے مسجد جانا ہے۔

وہ نرس پریشان ہوگئ اور ڈاکٹر کو بلانے دوڑ پڑی۔اتی در میں آپ کے بھائی نے سب پٹیاں اور الات اتار کر پرے بھینک دیے۔ بیڈے نے بچاڑ رہاتھا کہ ڈاکٹر بھی وہاں پہنچ ۔ گیا کہنے لگا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے ڈاکٹر کو بھی بتایا کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ بیس؟ اس نے ڈاکٹر کو بھی بتایا کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ مجھے بلاوجہ یہاں بیڈ پر ڈالا ہوا ہے۔

ڈاکٹر نے کہا، آپ کا خیال ہے، کیا آپ چل پھر سکتے ہیں؟ وہ بولا" یقیناً" اور بستر سے پنچاتر، ڈاکٹر کے سامنے کھڑا ہوگیا۔

ڈاکٹر اور ٹرس حیران و پریشان یہ ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔معالج نے کہا، ابھی آپ کھ در کیفیے، بڑے ڈاکٹر

أردودُ أَجُنْتُ 110 ﴿ 100 مَ رَسِر 2014ء

صاحب راؤنڈ پر آنے والے ہیں۔ وہ دیکھ لیس پھر آپ چلے جائے گا۔ آپ کے بھائی نے کہا، نماز پڑھنے میں پہلے ہی در ہو چکی۔ میں مجد جارہا ہوں۔ ڈاکٹر نے مجھے اشارہ کیا کہ ان کے ساتھ مجد چلے جاؤ ، چناں چہ میں اشیں لیے یہاں آگیا۔''

عاشق حسین کہتا ہے، بھائی نے میری آواز من لی۔
اُس نے تجدے سے سراٹھایا اور ہماری طرف دیکھا، پھر
اٹھ کر کھڑا ہوگیا۔ میں بھی تیزی ہے اُس کی طرف بڑھا۔
ہم دونوں دیر تک ایک دوسرے سے لیٹے روتے
دہے۔ پھر میں نے بھائی سے کہا ''یہاں نیچے چٹائی پر
بیٹے جاؤاور بتاؤ کہ کیا ہوا تھا ،اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم
بالکل ٹھیک ہو۔''

وه کہنے لگا ''عاشق حسین میں مرگیا تھا ، یہ مال کی دعائيں تھيں جن كے طفيل مجھنى زندگى عطا ہوكى وقتم خدا کی میں خدا کو بھی گواہ بناتا ہوں، آج سے پرانا منظور حسین مرگیااورایک نے منظور حسین نے جنم لے لیا۔" وه پھر بولا"تم يوچھ رہے تھے كه كيا ہوا تھا؟ ميرا خيال ہے کہ میری گاڑی بدسمتی سے ہوائی بگولے کے قابو میں آگئی۔ ہوائی بگولے نے خالی ٹرالے کو ایک فٹ بال کی طرح ہوامیں اچھال دیا،اور پھر دوتین قلابازیاں وے کر ہی أس كى جان جھوڑى۔ جب ميرا ٹرالا الٹ گيا تو مجھے معلوم نہیں کہ میں کس طرح أس سے باہردیت پر جا گرا۔ تب میں نے محسوں کیا کہ میں مرچکا۔ کچھ در بعد مجھے اپنے مربانے کی طرف سے آوازیں آئیں۔ ایک دوسرے ہے کہدرہا تھا کہ بڑا ہی بد بخت فخص تھا۔ کہتا تھا کہ انجمی میں نے اور گناہ کرنے ہیں۔ توبہ توبہ ایسے الفاظ استعال كرنے كى جرأت توشيطان مردودكو بھى نہيں ہوئى تھى۔ میری ڈیوٹی گی ہے کہ اس کی تمام بڈیاں توڑ دی

جائیں اورجسم کی بوئی بوئی مسنح کردی جائے۔میرا خیال ہے،اس کی لاش ہم دونوں یبال سے اٹھا کر سوک سے دور صحرا میں مھینک آئیں۔ اوپر آسان پر دیکھو، بے حساب چیلیں اور گدھ اس کی جان پوری طرح نکلنے کا انظار کررہے ہیں۔دن کو چیلیں اور گدھ اس کا گوشت نوچ نوچ کرختم کردیں گے۔رات کو آنی والی مخلوق اس کی مڈیوں سےلطف واندوز ہوگی۔ آؤادھرسے تم اس کی ٹانگیں پکڑو۔

اچانک ایک تیسری آواز آئی، ابھی اس کاجسم گرم ہے۔ اس کی مال حسب معمول آج صبح بھی نماز فخر ادا كرنے كے بعد ورو كھنداس كے ليے دعاكيں كرتى رہی ہے۔ہوسکتا ہے بیمعانی مانگ لے جھوڑ انھہر جاؤ۔

میں نے بیسا تو چنے چنج کرالتجا کرنے لگا کہاے مولا! مجھے معاف کردے۔ میں آج دوبارہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ آج کے بعد میں کوئی نماز نہ چھوڑوں گا۔ ہوش میں آتے ہی تیرے در پر مکہ میں حاضری دول گا اور اینے گناہوں کی معافی مانگوں گا۔ باقی زندگی مناہوں سے بیجنے کی بوری بوری کوشش کروں۔

مجھے پھر آواز سنائی دی کہ اللہ تعالی نے اسے مال کی دعاؤں کے بدلے معاف کردیا ہے۔ ایک فرشتے نے میرے جسم پر ہاتھ پھیرا اوراپنے ساتھی کو بتایا کہ میں نے الله کے حکم سے اس کی تمام بڈیاں اورجسم اب نارل

حادثے کی دہشت، موت کے خوف یا اللہ کے ڈرسے میرا اعصابی نظام مفلوج ہو چکا تھا۔ کچھ در بعد پولیس کی گاڑی اور ایمبولینس وہاں پہنچ گئی۔ ڈاکٹر نے آتے ہی مجھے سکون دینے کے لیے بے ہوشی کا ٹیکہ لگا ویا۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ اب سے کچھ

در قبل میں دوا کے اثرات سے نکلا تو پہلا خیال نماز يرهضه كا آيااور مين مسجد چلا آيا۔

ا گلے دن منظور حسین اسپتال سے فارغ ہوکر اپنی ٹرانسپورٹ کمپنی کے دفتر پہنچا۔ وہاں جاکر چھٹی کی درخواست دی اور بتایا که عمره کرنے سعودی عرب جانا ہے۔ دفتر میں ہر آدمی حیرانی سے منظور کی طرف دیکھنے لگا۔ انہوں نے ہی اسے بتایا کہ کمپنی ک تاریخ میں کی حاوثے میں گاڑی کی الیمی بری حالت نبیں ہوئی جوحشر تمہارے ٹرالے کا ہوا ہے۔ اس کے انجن کے برزے بھی علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ حیران کن بات میہ بے کہ تمہارے جم پر خراش تک مجمى نہيں آئی۔

چند دن بعد منظور عمره اداكرنے سعودي عرب چلا ميا ـ أن دنول مسجد الحرام كى توسيع كے سلسلے ميں تعميراتي كام مورم تفا \_ايك دن منظور كفرے موكر كام موتا و يصنح لكا\_ وبال أيك فرالا كفرا تها ، دو افراد آليس ميس باتیں کررہے تھے کہ ٹرالے کا ڈرائیوراجا تک بیار ہوگیا

منظور اُن کی ہاتیں سُن رہا تھا۔ اُس نے کہا" مجھ تہیں ہوگا ،میں ٹرالا چلانے کے کیے حاضر ہوں۔'' یوں الله تعالى نے ایک گناه گار کوتوب کرنے پر نه صرف نی زندگی وى بلكدائي مقدس شهر مكه معظمه بلاكيا اور خانه كعبدمين یا کچ وقت ثماز رہ سے کی سعادت عطافر مائی۔منظوراب کئی مج كر چكا۔وہ ياكستان سے آنے والے حاجيوں كى برمكن خدمت كرتاب ايك دفعه كى في بتايا تفاكه عاشق حسين بھی سعودی عرب چلا گیا ہے۔ کانی عرصہ سے اُن بھائیوں سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ خدا تعالی انہیں خوش رکھے اور راہ حق پر چلنے میں استقامت عطا فرمائے۔ 🔸

أُرُدُودُانِجُنْ 111 🔺









اُردو کے ہمہ رنگ، ما و قار ڈائجسٹ کواینا دوست بناتے ہوئے معلومات کی ایک نئی دنیا سے اپنے دامن کو بھریئے دِلچسپ انٹروپوز، کہانیوں اور شگفته او بی تحریروں سے اپنی زندگی کوپُر لطف بنائیے

| بچت            |         | كل رقم سالاند |        |           |                |
|----------------|---------|---------------|--------|-----------|----------------|
| <i>≟</i> 11560 | 1000روپ | پ» 1560       | 360روپ | 1200 روپي | سالاندخر يداري |

# BRANGEMD

|                     | 0-10-10-                                            |                                               |                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|                     | _ فون نمبر                                          |                                               |                      |
| - 15                | _ ان کل                                             |                                               | C                    |
| سف ارسال كرويجة _   | ے کا سالان خریدار بنتا جا ہتا ہوں _ مجھے اُردوڈ ایج | 20 مے أردو والجس                              | سے مارید<br>شریعا ہے |
| St. Burra           | <u></u>                                             | ن في مين سالانه قيت بوست مين كوادا كردول گ    | 1-بذريعيو            |
|                     | . وُرارسال کرر ہاموں۔ یا                            | برقم-1000 روپ کا بینک در افث اعنی آر          | 2_ يسمطلو            |
| ل آن لائن جع كروادي | ر800380 مينك آف بنباب كن آباد م                     | .1000 روپے أردووا مجسٹ كاكاد نث تم            | 3 يل نے              |
|                     |                                                     | یورلیں ای میل کرر ماہوں۔ یا                   | ال-اوراعا            |
|                     | یں ای میل کردیں۔یا                                  | ب سائك پرجا كرسيسكر پين فارم پُر كرين اور بمد | 4-11ريوي             |
|                     | ہارانمائندہ آپ سے رابطہ کرےگا۔                      | 0301-84318 پالیمایجالیم کریں۔                 | 5-يىل 86             |
| -                   | وستخط                                               | -                                             | _ きょ                 |

أردو ذَا بَجَستْ مركوليشْن منتجر سمن آباد ـ لا بور 54500 - پاكستان: فون أمبر: 35290738 - 42-47589957 - 42-42-ای کی subscription@urdu-digest.com ویب مانت: subscription@urdu-digest.com یکیس: +92-42-35290731

وكبر 2014ء



أردودُانجُسٹ 112

پارکومین تظم طور پرہے جاری



# قومی ٹیل کی دن دہاڑ ہے چوری

جرائم پیشدافرادنے خام تیل صاف کرنے والےسب سے بوے پاکتانی کارخانے میں بری عیاری سے نقب لگار تھی ہے اورملک وقوم کوار بول روپے کا نقصان پہنچا چکے

حیرت انگیز انکشافات سے بھر پورقیقی رپورٹ



أُردو دُانجُنْ 113 🍲 ديمبر 2014ء

(PARCO) أثل ريفائنري صلع مظفر ارکو میره کے تصبہ مجرات (زومحودکوٹ) میں واقع ہے۔ بیغام تیل صاف کرنے کا ملک كا برا كارفانه ب- ايك اندازے كے مطابق ملك كا ١٠ نصد تيل يبي ب فراجم بوتا ب- پاركوكا قيام ہ 192ء میں حکومت ابو طہبی کے تعاون سے عمل میں آیا۔ اس میں ، ہم فیصد حکومت ابر طہبی جبکہ ۲۰ فیصد شیئر حکومت یا کستان کا ہے۔ سعود یہ یا امارات سے بذریعہ بحری جہاز آنے والا تیل کراچی میں بن قاسم بندرگاہ یا کیماڑی یہ أترتا ہے۔ وہال سے محمود كوث تك دو ذرائع سے پہنچايا جاتا ہے: ایک ذریعہ پائپ لائن اور دومرا ٹرانسپورٹ نظام۔ افسوس کہ اِن دونوں ذرائع سے نہ صرف تیل چرایاجاتا ہے بلکہ ٹرانسپورٹ نظام اسلحہ اور منشیات ک اسمكنك كابراذرابعين چكار

ایک طرف تیل چوری سے قومی خزانہ ہر سال كرور ول رويے سے محروم ہوتا ہے، تو دوسرى جانب صوبہ سندھ سے لایا گیا اسلحہ اور منشیات جنولی پنجاب کے لوگوں کی زندگی میں زہر تھول رہا ہے۔ اِس مستلے کا فوری سدباب نه کیا گیا اُتو وه وقت دور نبین جب منشات اور اسلحد کی وہا پورے پنجاب کواپن لیب میں لے لے گا۔ تیل کی چوری اور منشیات و اسلحه کی اسمگانگ بردی عیاری وصفائی ہے کی جاتی ہے جس میں 'ملی بھگت'' اور " مک مکا" کا عضر فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس وهندے کی تفصیل جان کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔آنکھوں میں دھول جھونکنا تو سناتھا یہاں تو آنکھوں میں تیل جھونکا جارہاہے۔

مجرموں کا طریق واردات کچھ یوں ہے: بندرگاہ بن قاسم پر جب بحری جہاز لگرانداز ہو تو اس سے خام تیل نینکروں میں منتقل کیا جاتا ہے تا کہ قصبہ مجرات یارکوتک أردودًا بجنت 114

مینجایا جا سکے۔اس میں ہے بہر تیل مظفر کا مرتقر مل یاور اور لال پیر پاور پلانٹ کو بھی فراہم ہوتا ہے۔ ہر آئل بیگر كوكراجى سے قصبہ مجرات جانے كاكرابدايك لاكھائى برارروب ملا ہے۔اس میں سے ایک لاکھ روپے آئل فینکر کا مالک رکھتا ہے۔اتی ہزار روپے فینکر کے ڈرائیور، کلینر وغیرہ ، ایندهن اور کھانے یہنے کی مدیس رکھتے ہیں۔ تاہم ان کا حرص اور لا کچ اس رقم تک نہیں رکتا۔ وہ نه صرف تیل چوری کرتے بلکہ اسل مینکر میں اسلحہ اور منشات بھی چھپا کر لاتے اور رحیم یار خان یا مظفر گڑھ ج دیتے ہیں۔ منشات زیادہ ترمظفر کڑھ تک آتی ہے۔ جبکہ اسلحه کا کاروبار ضلع رحیم یارخان میں ہوتا ہے۔

بندرگاہ بن قاسم پرتیل بھرنے سے ایک دن قبل ڈرائیور حضرات کے یاس اسمگل ہونے والا اسلحہ یا منشات پہنچ جاتی ہے۔ سامان ''آئل پروف'' مخصوص ڈب میں بند ہوتا ہے تا کہ خراب نہ ہو۔ منشات عموماً چرس، افیون یا ہیروئن پر مشتل ہوتی ہے۔ ڈرائیور یا اس کا ساتھی نینکر کے اندر گھتے ہیں۔ نینکر کے اندر جار خانے یا جھے ہوتے ہیں۔ ہر جھے میں دس ہزار لیٹر تیل محرا جاتا ہے۔ گویا پورے مینکر میں کل حالیس ہزار کیٹر تیل ہوتا ہے۔ ہر جھے میں فولادی سلاخوں سے ایک جنگلہ بنا ہے تا كه مينكر اندر سے مضبوط اور كسى حادث كى صورت ميں لمیرها ہونے سے محفوظ رہے۔ایک شخص ٹیئکر کے اندروہ ڈیا فولادی جنگلے کے ساتھ مضبوطی سے باندھ آتا ہے۔ ا ملے مرطے میں یا مینکر تیل بحرائی کے مقام پر پہنچتا

ہے۔وہال مینکر کا ڈرائیورٹیل بھرنے والے کے ہاتھ میں

کلی بندهی رقم تھا تا اور ہدایت دیتا ہے کہ اتنے لیٹر تیل زیادہ مجروو۔ وہ خاموثی سے جارخانوں میں سے سی ایک یا سب میں تھوڑ اتھوڑ ااضافی ٹیل ڈال دیتا اور ٹیئکر والے كوآ گاه كرتا ب كه يملي، دوسر، تيسر، ياچوت ين

■ دمبر 2014ء

وہیں اضافی تیل بیچے ہیں جوانھوں نے رشوت دے کے بھرایا ہوتا ہے۔ تیل فروخت کرنے کے بعد وہ چاروں مصوں کے دھکنوں پراصل سیس لگا کرچل پڑتے ہیں۔ حصوں کے دھکنوں پراصل سیس لگا کرچل پڑتے ہیں۔ کراچی سے محمود کوٹ تک راستے میں برلب سڑک کئی ہوٹلوں میں اسلحہ اور منشیات باسانی دستیاب ہے۔ مینکر والے ہوٹل پر آ کر کھانا کھاتے اور آرام کرتے ہیں۔ بیرکسی بیرے یا اپنے واقف کار کو مخصوص الفاظ میں کہتے بھرکسی بیرے یا اپنے واقف کار کو مخصوص الفاظ میں کہتے ہیں۔ بیر سیرے بیا اپنے واقف کار کو مخصوص الفاظ میں کہتے ہیں۔ بیر سیری بینی ہے۔ "وہ مجھ جاتے ہیں کہ بید چری وغیرہ ہیں" سیری کے بیری کے بیری کے بیری کے بیری کے بیری کرنے ہیں کہتے ہیں کہ بید چری وغیرہ ہیں۔

ہے کس جھے میں اس نے پانچ سو، ہزار یا دو ہزار لیٹر تیل
زیادہ ڈالا ہے۔ تیل ڈالنے کے بعد نینکر کے بالائی ڈھکن
پہسل گئتی ہے۔ تیل ڈالنے والاضحض ہی سیل لگاتا ہے۔
اسے چونکہ رشوت مل چکی ہوتی ہے لبندا ودنقلی اور غلط نمبر
والی سیل ڈھکن پہلگا تا اور اصلی ٹینکر والے کو دے دیتا ہے۔
مئینکر آگے بڑھتا ہے۔ اب ایک افسر سیل چیک
کرنے آتا ہے۔ ٹینکر پر چڑھنے سے قبل ہی اُس کی جیب
بھی بھاری کر دی جاتی ہے۔ چناں چہوہ بھی ''سب ٹھیک
ہے' کی رپورٹ ویتا ہے۔ اکثر اوقات افسر خود ٹینکر پر



مانگ رہے ہیں۔ جوابابندہ کہتا ہے 'ایک یادو؟' مطلب یہ
کہ ایک کلو یا دو کلو؟ مقدار پوچھنے کے بعد وہ متعلقہ مخص
کے پاس جا کے کہتا ہے کہ فلال بندہ سگریٹ یا اسلحہ مانگ
رہا ہے۔ چنال چہائیس مطلوبہ چیز مل جاتی ہے۔
مینکر والے منشیات یا اسلحہ لے کے اسے پیک
کرتے پھرگاڑی کا کمپر بسر یا انجن کھول اس کے اندر رکھ
دیتے ہیں۔ راستے میں پولیس مینکر نہیں روئتی کیونکہ ان
میں سرکاری تیل لدا ہوتا ہے۔ روک بھی لے تو وہ مینکر
میں سرکاری تیل لدا ہوتا ہے۔ روک بھی لے تو وہ مینکر

چڑھنے کے بجائے اپنے کسی خاص آدئی کو کہتاہے کہ وہ
سیل چیک کر لے۔ چناں چہ وہ رشوت لینے کے بعد اپنا
حصہ رکھ صاحب کی مٹھی گرم کرتا ہے۔ اگلے مرحلے میں
مینکر ایک کنڈے پر پہنچتا ہے جہاں اس کا وزن ہوتا
ہے۔ اس جگہ مامور ملازم بھی اپنے جھے کی رقم پاتا اور
"سب اچھاہے" کی رپورٹ دیتا ہے۔ اِس مرحلے کے
بعد مینکر ڈرائیور کو دو عدد پر جیاں ملتی ہیں۔ نینکر پھر اپنی
منزل کی جانب روال دوال ہوجاتا ہے۔ اکثر ڈرائیوروں
کا اسٹاپ شکار پور میں واقع تیل ایجنسیاں ہوتی ہیں۔ وہ

ومبر 2014ء

سیل کھول دے تو تیل چوری ہونے کی تمام تر ذے داری اس بر عائد ہو گ۔ لبذا پولیس اس مچھٹے سے جان حیزاتی اورا پناخرچہ یانی لے کے ٹینکر کو جانے وی ہے۔ أكركسي أئل فينكر سے متعلق بوليس والوں كو كي مخبري ہو جائے اور افسر بھی ایماندار نکے تو وہ نیئر کے یہے ، ٹول مجس، اورنشتیں دیکھیں گے۔ ڈرائیور کے آرام کرنے والے کیبن کی تلاشی کیں محاور بس .... سیل کھو گئے سے وه پهر بھی مجاز نہیں \_ بیل قصبہ گجرات (پارکو) پہ موجود مجاز المكار بى كھول سكتا ہے۔اسلحد اور منشیات جو گاڑى كے

چیزیں ضرور ال جائیں گی۔ کم ہی لوگ جانے ہیں کے سڑک كنارے بنے لكرى كے چھوٹے چھوٹے كھو كھے جہاں صرف بظاہر جائے ہی ملتی ہے، وہ بھی اسمگانگ کے اڈے

اکثر کھو کھے، بنجراور ویران جگہ پر دافع ہوتے ہیں۔ ان کے اردگرد کوئی عمارت یا آبادی نہیں ہوتی۔ان کھو کھول كى مچھىلى طرف ريتلے ميلے ہوتے ہيں۔ كھو كھے والے ان ٹیلوں کے نیچے نہ خانے بناتے اور وہاں منشیات واسلحے کا ڈھیرلگاویتے ہیں۔ نہ خانے کوجھاڑیاں، گھاس بھوس، کوڑا



كمپريسراورانجن ميں چھيا ہے، راستے ميں كسى كو دينا ہوتو وہال وے دیا جاتا ہے۔

راستے میں آنے والے اکثر ہوٹلوں میں منشیات اور اسلحہ بآسانی مل سکتا ہے۔ آئل ٹینکر کے ڈرائیوروں کا دعویٰ ہے، کراچی، حیدرآباد، نواب شاہ اور سکھر میں منشیات کے سودا گرموجود ہیں۔ وہ بھی پنجاب تک اپنامال پہنچانے کے لیے آئل نینکر استعال کرتے ہیں۔ اسگانگ میں شریک كارتجى لوگ ابنا ابنا حصد ياتے ہيں۔جس بول كے نام میں موی خیل یا خنگ کا لفظ آئے، وہاں سے آپ کو دونوں أردودُانجنت 116

كركث وغيره ركه كے اس طرح كيموفلاج كيا جاتا ہےك کسی کو ذرا برابرشک نہیں ہوتا کہ رینجر زمین ہے یا اسلحداور منشیات سے اٹا پڑا گودام! اس کے صرف ایک طرف اندر جانے کا چھوٹا سا راستہ ہوتا ہے۔ جب تہ خانے میں جائیں تو جیرت سے مند کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے کہ اسلح اور منشيات كاكتنا براؤيو بنا مواب\_

جب المُل مُنظّر (قصبه مجرات) پہنچ جائے تو وہاں ایک دفتر پراہے ٹوکن ملتا ہے۔مثلاً ٹوکن نمبر ۱۱۰ مل خمیا چونکه ایک دن میں تمیں ٹیئکر خالی ہوتے ہیں لہذا ذرائیور کو

اندازہ ہوجاتا ہے کہ اس کی باری تین دن بعد آئے گی۔ چنال چہ وہ آرام سے اپنے کام نیٹا تا ہے۔ جو اسلحہ یا منشات اس نے کمپریسر یا انجن میں چھپائی تھی، اسے نکال کرنچ آتا یا کسی اسمگار کودے آتا ہے۔

اسمگل شدہ سامان نکالنے کے لیے بھی انھیں کچھ ناٹک رجانا بڑتا ہے کہ انجن میں کوئی خرابی ہے۔ لہذا بونٹ کھول انجن اُدھیر ڈالتے ہیں۔ رات کے کسی پہر مطلوبہ شے نکال انجن دوبارہ جوڑ دیا جاتا ہے۔ یوں کسی کو شک نہیں ہوتا کہ مرمت ہو رہی ہے یا کچھ اور۔۔۔۔۔

> اسمگلنگ کے کئی واقعات ڈرائیوروں یا کلینروں کی وساطت سے زبان زر عام ہوئے۔ وہ ایک مخص کے متعلق بتاتے ہیں کوئینگر پر بطور ڈرائیور کے مددگار آیا نقا۔ آج اس کے اپنے تین ائیل ٹینگر ہیں۔ ہرسال ماں کو حج کراتا ہے اور خود بھی

عمرے پر جاتا ہے۔ ایک ڈرائیور نے مجھے برا جبران کن دافعہ سنایا۔ میانوالی کا ایک ڈرائیور برا ایماندار تھا۔ پہلے دن جب دہ تیل سے بھرا مینکر پارکو میں خالی کرنے آیا تو اضر نے حسب معمولی اس سے خرچہ پانی مانگا۔ ڈرائیورنے کہا'' میں نے کسی مسم کی بے ایمانی نہیں کی اور نہ تیل بچا۔ آپ بے شک اپنا نمونہ جیک کرلو۔''

۔ افسر نے کہا'' آپ ٹیل بیچو یا نہ بیچو ہمیں ہماراخر چہ چاہیے۔''اس بات پران کی تکرار ہوگئی۔افسر نے کہا ہم کسی دن ٹیل کا ایک لیٹر بھی چھ کے دکھاؤ تو میں شمصیں جیل بھجوا

دول گا۔ ڈرائیورنے کہا کہ تم ایک لینر کی بات کرتے ہیں،

میں شمھیں • • • • ہم لیٹر کا بورا نمینکر پیچ کے دکھاؤں گا۔ بوں اس

. اب جب بھی ڈرائیور پارکو میں تیل آتارنے آتا' تو

افسر اُسے اپنا چیلنج یاد ولاتا۔ چھوعرصہ گزرا تھا کہ وہ تیل

بھرنے کی غرض سے کراچی پہنچا۔اس نے تیل بھرنے

بات بدافسراور ذرائيوركي آليس مين هن هن هي-

چھے سولیٹر تیل باقی رہنے دیا اور اصل سیلیں ڈھکنوں پر لگا دیں۔ تیل بچ کے وہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت چل پڑا۔ راستے میں بارش شروع ہوگئی۔ اسی دوران مینکرگڈ و بیراج پہنجا۔

ذرائیور دانستہ نمینکر آہت چلا رہا تھا۔ اس کے پیچھے تین چارٹینکرز اور بھی تھے۔اس اثنا میں پیچھے سے ایک کار ممودار ہوئی۔اس نے بتیاں جلا کر راستہ دینے کا اشارہ کیا۔ جب ڈرائیور نے کار والے کو راستہ ما نگتے دیکھا' تو نہ صرف ٹینکر کی رفتار بڑھائی بلکہ اُسے سڑک کے درمیان میں لے

أردودُانجُبُ 117 🔷 🚅 ديمبر 2014ء

قرار وے کر ڈرائیور کو بری الذمہ قرار دیا۔ ٹینکر چونکہ
انشورڈ تھا لہٰذا سرکاری رپورٹ برنظر رکھتے ہوئے
انشورٹس والول نے مالک کوئینکر بنوا کے دیا۔ مالک کو
پارکو کی طرف سے کرایہ ایک لاکھ اسی ہزار روپے بھی
ملاصحت باب ہونے کے بعد ڈرائیور پھراپی ملازمت
پرچنج گیا۔ پارکو جا کراس افسر کوچیلنج یاد دلا یا اور کہا'' میں
نے اپنے وعدے کے مطابق تیل سے بھرا نینکر نے ڈالا
ہے۔اب تم سے جو ہوتا ہے کرلو۔'' سرکاری طور پر بھی
میہ واقعہ حادثہ بن چکا تھا۔ لہٰذا افسر عالم بے چارگ ہیں
میہ واقعہ حادثہ بن چکا تھا۔ لہٰذا افسر عالم بے چارگ ہیں

آیا۔ بب کار دالے نے ہاران دیا تو ڈرائیور نے کیرم بیکر
کو ہائیں طرف موڑ دیا۔ بارش کی وجہ سے پھسلن تھی۔ لیکٹر
اپنی لمبائی کی وجہ سے جھول کھا گیا اور بل کا جنگلہ توڑتا
دریائے سندھ میں جا گرا۔ ڈرائیور چھلانگ لگا کے جان
بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے معمولی چوٹیس آئیں۔
بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے معمولی چوٹیس آئیں۔
کہڈرائیور نے جان ہوجھ کے ٹیکٹر دریا میں گرایا ہے۔ مگر
دیگر ڈرائیوراس پہالزام لگانے گئے کہ کارکو بچاتے ہوئے
دیگر ڈرائیوراس پہالزام لگانے گئے کہ کارکو بچاتے ہوئے
دیگر ڈرائیوراس پہالزام لگانے کے کہ کارکو بچاتے ہوئے
میکٹر بے قابوہ وکر دریا میں گرا۔ لہذا کاروا کے کو پولیس کے

ہاتھ ملتارہ گیا۔ ڈرائیور اور اس شعبے سے وابستہ ریگر لوگ ایک گی انوکھی کہانیاں ساتے ہیں۔ نیکر خال ہونے کی باری آئے، تو ڈرائیور اسے پارکو کے مین گیٹ پر لے آتا ہے۔ وہاں پر سیکیورٹی گارڈ سیلیں چیک شہیں۔ گروہ محض رشوت لے شہیں۔ گروہ محض رشوت لے کے بغیر چیک کیے ٹیمئر اندر

واخل کر دیتا ہے۔ اگلے مرسلے میں مینکر کا وزن ہوتا ہے۔ وہاں تعینات عملہ بھی اپنے جھے کی رشوت پاتا ہے۔ اس کے بعد ڈرائیور یا اس کا مددگار ڈھکٹوں پر گئی سلیس کھول ویتا ہے۔ پھر پیانہ بردار اور افسر ٹینکر پر چڑھتے ہیں۔ وہ برخانے میں پیانہ ڈال کے تیل کی پیائش کرتے اور نمونہ لیتے ہیں۔ نمونہ دیکھنے کے لیے لیبارٹری بھجوا دیا جاتا ہے کہ اس میں کسی قتم کی ملاوٹ تو نہیں ہوئی۔ ان کی بھی متھی گرم ہوتی ہے۔ حوالے ہونا چاہیے۔ کار والا تنہا تھا اور پندرہ سولہ لوگ۔ لہذا وہ بڑی مشکل سے خود کو بچا کے فرار ہو گیا۔

مینکر دریا میں گرتے ہی بالائی ڈھکن ٹوٹے ادراک میں موجود تیل دریا کے پانی میں شامل ہوگیا۔ نینکر کے مالک، مقامی پولیس اور پارکوا تظامیہ کو حادثے کی اطلاع بذریعہ فون دی گئی۔ زخمی ڈرائیور کواسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تحقیقاتی میم آئی۔ انھوں نے سب کے بیان قلم بند کیے۔ دریائی بانی میں بہتے تیل کا نمونہ لیا۔ نینکر کے ڈھکنوں پر ریائی بانی میں بہتے تیل کا نمونہ لیا۔ نینکر کے ڈھکنوں پر گئی اصلی بیل چیک کی اور اپنی رپورٹ میں اسے حادثہ

ج وتبر 2014ء

نیکر پھر تیل کے تالاب کی طرف بوھتا ہے۔ اب نیج از نامخی ہے منع ہے۔ لیکن یہاں بھی چور ہیرا پھیری ہے از نامخی ہے۔ اب جس خص نے گاڑی ہے تیل کالنا ہووہ ڈرائیور سے کہتا ہے کہ 'استاد کوئی خرچہ پانی ؟' ڈرائیور اسے بھی چار پانچ سو روپے دیتا اور ساتھ ہی مرائیور اسے بھی چار پانچ سو روپے دیتا اور ساتھ ہی مرائیور اسے کہ کس خانے میں کتنا تیل باتی چھوڑنا ہے۔ حسب وعدہ تیل نکالنے والاشخص کی ایک خانے میں مقرر شدہ تیل رہنے دے گا۔ پھر ڈرائیور کو بتائے گا میں مقرر شدہ تیل رہنے دے گا۔ پھر ڈرائیور کو بتائے گا کے نیکر کے کون سے خانے میں تیل ہے۔

اب نینکر وہاں مہنچے گا جہاں خانوں کی صفائی ہوتی ہے۔صفائی والے کو بھی پہلے مچھ پیسے دے کر بتایا جاتا ہے کہ مینکر کے فلال حصے میں تیل ہے۔ لبذا وہ اس خانے میں برش نہیں مارتا۔ مارتا بھی ہے تو بلکا سابرش چلا ديتا ب\_صفائي والاسلسلة أعيجى دوجكبول يرانجام ياتا ہے۔ وہاں بھی آسانی سے کھل کررشوت چلتی ہے۔ یوں مینکر گزر جاتا ہے۔ آخر میں ہاتھ میں ٹارچ کیے ایک آدمی آتا ہے۔اس کا کام ٹینکر کے اندر ٹارچ جلا کرد کھنا ہے کہ تیل واپس تو نہیں جا رہا۔ وہ صاحب بھی نینکر پر چڑھے بغیرانے ھے کی رقم لے کرائے جانے ویتا ہے۔ اب مینکروالے کو کاغذی پر جیال مبرلگا کے تھا کی جاتی ہیں جو كراجي سے لايا تھا اور توكن ملنے والى جك يرجع كرائى تھیں۔ ڈرائیور برچیاں لیے اور "سب ٹھیک ہے" کی مہر لگوا نینکر لیے بارکو سے باہر آجاتا ہے۔ پھرسیدھالسی الجنبي ميں پنچا ہے تا كہ مينكر ميں موجود تيل فروخت كر سکے پھر نینکر دھلانے چلاجا تا ہے۔

یوں کوے منظم طریقے سے مشات و اسلح کی اسمگلنگ ہورہی ہاور مختلف طریقوں سے تو می تیل کی چوری بھی! اس امرکی اشد ضرورت ہے کہ پارکو کے اعلیٰ

حکام مجرموں کی راہ روکنے کے لیے تھوں اقدامات کریں ورنہ بیرقومی ادارہ بھی لیسکو اور ریلوے کی طرح تقلین مالی مسائل کا شکار بن سکتا ہے۔

اعلی سطح پرتیل چوری کا ایک اور ذریعہ بھی ہے ۔۔۔۔۔
وہ یہ کہ پائپ لائن پر نکا لگا کر تیل نکالا جاتا ہے۔اس قسم
کے زیادہ تر واقعات قصبہ گجرات سے لے کرکوٹ ادو تک
کے علاقے میں وقوع پذریہ ہوتے ہیں۔ ماضی میں ایسے
کئی واقعے رونما ہو چکے۔ پولیس مجرموں کے خلاف
کارروائی تو کرتی ہے گر آئندہ جرم کا راستہ روکنے کے
لیے ٹھوس اقد امات نہیں کیے جاتے۔

پاپ لائن پر نظا لگا کے تیل چوری کرنے کا طریقہ بھی انوکھا ہے۔ طریق واردات یہ ہے کہ پائپ لائن جس لا بچھی انوکھا ہے۔ طریق واردات یہ ہے کہ پائپ لائن بر نظا لگا تا بنالیتا ہے۔ پھر وہاں کھدائی کرکے پائپ لائن پر نظا لگا تا اور رات کے وقت تیل کے مینکر بھر بھر کے بیچنا ہے۔ پائپ لائن پر نظا آسانی سے نہیں لگ سکتا، اس کے لیے بائپ لائن پر نظا آسانی سے نہیں لگ سکتا، اس کے لیے طالت میں پائپ لائن میں سوراخ کریں، تو بہتے تیل کا وہاؤا تنا ہوتا ہے کہ پائپ دھاکے کی صورت بھٹ جاتا وہاؤا تنا ہوتا ہے کہ پائپ دھاکے کی صورت بھٹ جاتا وہاؤا تنا ہوتا ہے کہ پائپ میں سوراخ کریں، تو بہتے تیل کا فیار کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ جب تیل کی فراہمی بند ہو۔ بھی پائپ میں سوراخ کرکے نکا فیار کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ جب تیل کی فراہمی بند ہو۔ بھی پائپ میں سوراخ کرکے نکا فیار کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ جب تیل کی فیار کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ جب تیل کی فیار کرنا ہوتا ہی بند ہو۔ بھی پائپ میں سوراخ کرکے نکا فیار کرنا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب تیل کی فیار ہوتا ہی بند ہو۔ بھی پائپ میں سوراخ کرکے نکا فیار کرنا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب تیل کی فیار ہی بند ہو۔ بھی پائپ میں سوراخ کرکے نکا فیار کرنا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب تیل کی فیار ہی بند ہو۔ بھی پائپ میں سوراخ کرکے نکا فیار کرنا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب تیل کی فیار ہی بند ہو۔ بھی پائپ میں سوراخ کرکے نکا فیار کرنا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب تیل کی میکن ہے۔

چناں چہ جس وقت تیل کی فراہمی بند ہوتی، کوئی متعلقہ افسرفون کر کے بتا دیتا ہے کہ اس وقت پائپ لائن خالی ہے۔ لہٰذا وہ اپنا کام تسلی ہے کریں۔ تیل بند ہونے کی اطلاع ملتے ہی جرائم پیٹیہ لوگ فورا پائپ لائن کے ساتھ گڑھا کھودتے ہوئے اس میں سوراخ کرتے اور نلکا لگا پھر گڑھا بند کر دیتے ہیں۔

الم الم

أُردودُانِجُنتُ 119

تیل زکالتی اور ریفائنریوں کو بھجواتی ہے۔ پارکو میں جاری دهندا ديكه كريداندازه لكانا آسان بكدوبال بهي تيل و گیس چوری کے نتیج واقعات جنم کیتے ہوں گے۔ ہمارے وطن میں بجلی چوری ہوتی ہی تھی، اب تیل چوری ہونے کے واقعات بھی ہونے لگے ہیں۔ لا کچ و ہوں میں ڈوبے یہ پاکستانی چوری، ڈاکے اور کرپشن کے ذر لیعے اپنے ہی ولیں کو و پوالیہ بنا سکتے ہیں۔ کرپشن رو کنے کا ایک مور طریق کاریہ ہے کہ تمام سرکاری محکموں اور اداروں میں ایمان دار و اہل افسر بھرتی کیے جائیں۔ يول كرپش ختم نه موئى، تو كم ضرور موجائے گا۔

کھے عرصہ قبل میہ خبر اخباروں کی زینت بی تھی کہ قصبہ مجرات میں یارکو کے بالکل سامنے، سوک کی دوسری طرف کھھ لوگوں نے ایک عمارت تقمیر کر لی پھر عمارت کے اندر سے مربگ کھود کر مین سرک سے بنچے جا کے پارکوکی بائپ لائن پر نلکا لگایا اور تیل ج کے خوب وهن دولت کمایا۔ بعد میں چوری کا پتا چلنے پر ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوئی۔ پھر بھی تیل چوری اور منشیات کی اسمگلنگ رو کئے کے خاطرخواہ اقدامات نہیں کیے گئے تا كه ملك وقوم اس عظيم نقصان سے زيج سكے۔

دراصل بیه جرائم کیچھانسروں اور سیای راہنماؤں کی

ملی بھگت سے انجام [ یاتے ہیں۔اس کیے مزمان يرشكنجه كسا اور نہ بی ان کے قلع قمع کا کوئی موثر توز ٹکالا جاتا ہے۔ اندر کے بعض لوگ بتاتے ہیں، کچھافسر تیل ہے 🛅

كاش اين بى ملك كى الله جزیں کھوکھلی کرنے الله والے پاکستانی سہ حقیقت ذہن تشین کر لیں کہ جاہے وہ اربول کھربول روپے بايمانى كماليس، منبعه ان كا آخرى تمكانا تين

گز کی قبر ہی ہے گ۔ اور کریشن سے بنائے محل و چوہارے دنیا ہی میں رہ جائیں گے۔ تین سو برس قبل نظیر ا كبرآبادي انسان كوخبردار كر محيَّ تصر

تک حرص و ہوا کو چھوڑ میاں ولیں بدلیں کھرے قزاق اجل کا لوثے ہے، دن رات بجا کر نقارا کیا بدھیا، بھینسا، ہیل، شتر، کیا گونی، پلا مربھارا الله على الله عام كا لاد چلے

بھرے پورے ٹینکر غائب کر دیتے ہیں۔ جب افسرول اور کرتا دھرتا افراد کے اینے ہاتھ ہی چوری و اسمگلنگ کی گندگی میں تھڑے ہوں، تو ان جرائم کا سدباب کیے

یہ واضح رہے کہ یارکو میں ، مفصد حصص حکومت ابوطہبی کے ہیں۔اس کے باوجود یارکو میں تیل چوری و منشات اسمكانگ كے واقعات رو كے نبيل جاسكے۔ دوسرى ست ائل اینڈ گیس ڈیویلپمنٹ کارپوریشن کمپنی کمیٹڈیااو جی ڈی می میں 47 فیصد حصص حکومت یا کستان کے ہیں۔ بہ سرکاری ممینی مختلف مقامات سے روزاند ہزار ہا بیرل خام

ومبر 2014ء

أردودُانجنت 120 🛦

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



### نگارش شگفته

اس يرآنے والاخرچ بھي بتاول گا-"

ی کہدکر باب باور چی خانے میں تھس گیا۔سوئی گیس والا چولھا جلایا' دلیچی میں ڈریٹھ پیالی پانی ڈالا۔ پانی میں اُہال آیا تو دو جھوٹے چھے پتی کے ڈالے۔ پھر عیار پیچے چینی ڈالی۔ اُلجتے پانی میں پی نے خوب رنگ نکالا۔ آخر میں بوڑھے تنجوں نے ایک پیالی دودھ ڈالا تو جائے "اسٹرانگ" ہوگئ۔

وو جار اُبالے آئے تو جائے دو پیالیوں میں انڈیلی-دونوں پیالیاں کبریز ہوگئیں۔ دلیجی میں تیجھ جائے ہے جھی

کا دن تھا۔ سرکاری تعطیل ہونے کے الوار باعث باپ بیٹا' دونوں گھر میں موجود تھے۔ بیٹے نے والدے کہا''حیلیے باوا جانی! ہوٹل ے اچھی ی جائے لی کے آتے ہیں۔"

باپ ذرا تنجوس طبیعت کامالک تھا۔ بیٹے کی آنکھوں میں آ جھیں ڈال کر بولا" جانے ہؤ ہول کی جائے کتنے کی ہے؟ .... بيس روي \_ اگر جم نے وہال دو بيالي جائے في تو چالیس روپ خرج ہو جائیں گے۔اس رقم سے تو ایک وقت کی سبزی خریدناممکن ہے۔ چنال چہ موکل سے جائے بینا ہے وقوفی ہے۔ یہی جائے گھر بنا کے پی جائے تو سستی رے گی۔ مٹے! کفایت شعاری کا مزہ ہی کچھاور ہے۔تم

ایک کفایت شعار باپ نے عملی قدم اٹھا کر بیٹے کو جینے کا ڈھنگ سکھا دیا بشراحر بفني





أردو دُانجُنٹ 121 👟 تبر 2014ء

روپے کی ہوئی تو ہوئل نو روپے کی ہوگئی۔ جائے پانی روپے کی ہوئی تو ہوئل ہارہ روپے تک جا پہنچی۔ یہ مقابلہ زور شور سے جاری رہا۔ جائے کچھوے کی جال چلتے ہوئے ہیں روپے فی پیالی تک جا پہنچی۔ پھر مجبوراً بوئل بھی میں روپے میں فروخت ہونے گئی۔ مہنگائی کا بیر عفریت حکمرانوں کی نااہلی کا منہ بولٹا شوت ہے۔

"مہنگائی کا جن غریبوں کی گرون دبوچتا ہے امیروں
پراس کا داونہیں چلتا۔ میرے بیچ ذراشنڈے دماغ سے
سوچو۔ یہ چائے غریب مزدوروں کی خوراک ہے۔ میٹی
چائے چنے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک کا
مزدورطبقہ چائے پرچل رہا ہے۔ یہ شے مزدورکوملتی رہاتو
وہ ہارہ تھنے کام کرسکتا ہے گر حکومت ہراس چیز کومہنگا کر
دیتی ہے جومزدوروں کی ضرورت ہے۔ چائے چنے سے
دیتی ہے جومزدوروں کی ضرورت ہے۔ چائے چنے سے
کھانے کی طلب نہیں رہتی۔ اگر یہ چائے نہ ہوتی تو اس
ملک میں خوراک کی ہوجانی تھی۔"

بیٹے کوئیکچروہتے ہوئے باپ نے ایک پیالی اٹھاکے اسے دی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ بیٹے نے بلب جلار کھا تھا۔ باپ بیٹا چائے پیٹے گئے تو باپ نے اُٹھ کر بلب بجھا دیا۔

بیٹے نے پوچھا" آپ نے بلب کیوں بھایا؟"
باپ نے جواب دیا" بے وقوف بات سمجھا کرو۔ ہم
دونوں بارہ روپ کی کفایت شعاری والی چائے پی رہے
ہیں۔ اگر بلب جلتارہا تو چائے پینے تک دس روپ کی بحل
خرج ہو جائے گی۔ اس طرح یہ بارہ روپ والی چائے
ہمیں بائیس روپ میں پڑے گی۔ یعنی ہوٹل کی چالیس
روپ والی چائے سے دو روپ کا زیادہ خرچہ ہوگا۔
پھرالیے کام کا فائدہ؟ کفایت شعاری کریں اور خرچہ ہوگل
کی چائے سے بھی زیادہ ہو! بات کی تہ تک پہنچا کرو۔
میرے ناوان اور بے وقوف بیٹے۔"

حمی۔ بوڑھے کفایت شعار باپ نے پیالیال ٹرے میں ر میں اور کمرے میں لے آیا۔ ٹرے میز پردھی اور بیٹے سے مخاطب ہوا"سنؤیا ہے اس جائے پرکل کتنا خرج آیا؟" بيغ نے استفسار طلب نگاہ سے باپ کی طرف ديكھا۔ باب سلسلة كلام جارى ركھتے ہوئے بولا" یانی مفت کا\_دوج جي رورد بے اور جار چي چيني تين رو يے کي دورھ پانچ روپ کا۔ دوروپ کی کیس خرچ ہوئی۔لوا بارہ روپ میں دو پیالی چائے تیار۔ بول افغائیس روپے کی خصوصی بچت ہوئی۔ اگر ہم پورے دن تین بار دو دو پیالی جائے پئیں تو تمام دن ہمارا کل خرچہ چھتیں روپے ہوگا۔اوپر کے چار روپے بھی بچے۔ گویا گھر میں ہم چھے پیال جائے چھتیں روپے میں ٹی سکتے ہیں کیکن ہوٹل پر جا کر پیرچائے پئیں تو ایک سومیں روپے خرچ ہوں گے۔ یہ ہولی نا بات۔ ہم گھر بیٹھ کے دن میں بہترین جائے کی بیالیاں بی سکتے ہیں۔اس طرح چورای رویے کی شاندار بحیت ہو گی۔جنگل میں بین بجاوے جو کی سنسار میں باہے ڈھول ونیا میری طرح ہے گول کہ پیسا بولتا ہے۔ بیٹے! انسان إ كر عقل سے كام لے كفايت شعارى كا وامن تھام لے تو تبھی تنگ دسی گھر کادروازہ نہ دیکھے۔تم ابھی نادان ہو، میں اُڑتی چڑیا کے بر کن سکتا ہوں۔"

بیٹے نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔" ابا جان! چڑیا کے پر تو میں بھی گن سکتا ہوں۔ میں کیا....سب کوعلم ہے کہ چڑیا کے دو پر ہوتے ہیں۔"

''فداکرے ایسائی ہوکہ سب چڑیا کے پرگن لیں۔ بیٹے 'بات یہ ہے کہ یہی چائے کسی دور میں ایک آنے کی ملتی تھی۔ پھر دوآنے کی ہوئی۔ پھراٹھنی کی ہوئی۔ ساتھ ہی کولڈ ڈریک لیعنی ہول کا دور آگیا۔ اب چائے اور بول ک قیمتوں میں دوڑ شروع ہوئی۔ جب چائے تین روپے ک ہوئی تو بول کا فی کس ریٹ سات روپے تھا۔ چائے چار

ومبر 2014ء

أردودُانجستُ 122 🏚

### تعميرات

عرصے میں پیممارت تعمیر ہوئی۔ تاریخی اہمیت کی حامل ای عمارت میں قائد اعظم محمر علی جناح ۲۵ دمبر ۱۸۷۱ء کوبیدا ہوئے۔ آپ کے والدین ۱۸۷ء میں كالصيادار سے كراجي آئے تو وہاں سكونت اختيار كرلى۔ ۱۸۷۲ء میں آپ کے والد نے پیرعمارت بغرض رہائش خریدی۔ اس چار منزلہ عمارت کی کیلی منزل پر د کا نیں تھیں۔اوپر رہائش کا حصہ تھا۔عمارت کی تعمیر میں یہاڑی چقروں کے بلاک چونا 'بٹ سن کے ریشے اور گارا استعال ہوا۔ اس کا رقبہ قریباً ۱۲۵ مربع گز ہے۔ قا کداعظم کے والد بیں سال اس عمارت میں رہائش

جس جكدرے أس سے دلى قربت ہو انسال جانا نظری امر ہے۔ یبی وجہ ہے کہ معروف شخصیات جس جگه تفهرین یا میچه عرصہ قیام کریں وہ مشہور ہو جاتی ہے۔ بانی یا کستان قائداعظم محمعلی جناح کےحوالے سے بھی بعض عمارات مشہور ہیں۔ زمل میں چند الیم عمارات و جگہوں کا تذکرہ پیش ہے جو کسی نہ کسی طور قا کداعظم سے منسوب ہوئیں۔

یہ عمارت کراچی کے علاقے کھارادر میں برکائی اسٹریٹ میں واقع ہے۔۱۸۷۰ء تا ۱۸۷۰ء کے درمیانی



پذیر ہے۔ ای میں قائداعظم کے علاوہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح اور محترمہ شیریں بائی نے بھی جنم لیا۔ فاطمہ جناح کی بیدائش (۱۸۹۳ء) کے بعد جناح پونجا کسی اور عمارت میں منتقل ہو گئے۔ ۱۹۰۴ء میں یہ عمارت مقامی تاجر وزیر علی پونہ والا نے خرید لی۔ اس کے نام سے یہ عمارت بطور وزیر مینشن مشہور ہوئی۔

تومبر ۱۹۵۲ء میں کراچی کے میئر نے تجویز دی کہ قائد کی اس رہائش گاہ کو تو می یادگار کا درجہ دیا جائے۔

چناں چہ حکومت پاکستان نے ۱۹۵۳ء میں عمارت وزیر علی اور ۱۹۵۳ء میں عمارت وزیر علی اور تعمیر نوشروع کر دی۔ ۱۹۵۳ء کوعمارت محکمہ آثار قدیمہ کے سپر دکر دی گئی۔ پھر ایس تعمارت کی پہلی مزل کیا۔ اب عمارت کی پہلی مزل کیا۔ اب عمارت کی پہلی مزل پر کتب خانہ اور مطالعہ گاہ واقع پر کتب خانہ اور مطالعہ گاہ واقع ہے۔ دومری منزل پر برآمدہ ہے۔ دومری منزل پر برآمدہ ہے۔ دومری منزل پر برآمدہ ہے۔ اور ساتھ تین کمرے ہیں۔ اس کمرول میں قائد کے اور ساتھ تین کمرے ہیں۔ ان کمرول میں قائد کے اور ساتھ تین کمرے ہیں۔ ان کمرول میں قائد کے اور ساتھ تین کمرے ہیں۔ ان کمرول میں قائد کے اور ساتھ تین کمرے ہیں۔ ان کمرول میں قائد کے اور ساتھ تین کمرے ہیں۔ ان کمرول میں قائد کے اور ساتھ تین کمرے ہیں۔

زیراستعال اشیا مثلاً صوفہ سائیڈ نیبل مسہری وغیرہ موجود ہیں۔ تیسرے کمرے میں جہاں قائداعظم کی پیدائش ہوئی' وہاں جنم دن کی تاریخ کندہ ہے۔ قائد کی ذاتی کتابوں کی الماری' میزادر کری بھی رکھی نظر آتی ہیں۔

سندھ مدرستہ الاسملام مسلمانوں کی ایک قدیم درس گاہ .....سندھ مدرستہ السّلام ۱۸۸۵ء میں خان بہادر حسن علی آفندی نے قائم اُردو ڈانجسٹ 124

ہوں۔ ابتدا میں یہ مدرسہ بولٹن مارکیٹ کے نزدیک بند روڈ پر ایک دو منزلہ عمارت میں واقع تھا۔۱۸۹۰ء

کی۔خان بہاور حسن علی آفندی نے اس مدرے کو

بطورخاص مسلمان بچول کی تعلیم و تربیت کے لیے بنایا

تھا۔ عمارت کی تعمیر پر ۱۸۸، ۱۹۷ روپے (کم و بیش)

لا گت آئی۔اس میں سے نصف مقامی حکومت نے ادا

کیے جبکہ باقی رقم شہر کے مخبر حضرات کی مدد سے اسمقی

میں سندھ مدرسہ کی موجودہ مارت کی تھیل پر اسے وہاں منتقل کردیا گیا۔ قائدا عظم محمیل بات مارت کی تھیل ہوئے ہیں۔ مارت میں تین بار مارت میں تین بار مال ہوئے۔ پہلے بعم دیں مال گرائی زبان کی چوشی مال گرائی زبان کی چوشی مال گیا۔ مجرائی نبار میں پڑھنے گئے۔ گہاں قائد نے گرائی کی چوشی الاسلام اسکول میں پڑھنے گئے۔ جہاں قائد نے گرائی کی چوشی جہاں قائد نے گرائی کی چوشی

جماعت پاس کی۔

والدین نے بتاریخ ۲۳رد مبر ۱۸۸۵ء دوسری بار بیٹے کوسندھ مدرسے میں داخل کروایا۔ پھر تبدیلی کے رجحان کی وجہ سے قائد کے کہنے پر ۵ فروری ۱۸۹۱ء کو انھیں لارنس روڈ (کراچی) پر واقع سی ایم ایس بائی اسکول میں داخل کرایا گیا۔ قائداعظم ۹ فروری ۱۸۹۱ء کو تیسری بار اوارے میں انگریزی کی چوتھی جماعت میں داخل ہوئے۔ ۳۰ جنوری ۱۸۹۲ء کے دن انھوں نے



سنده مدرت اسلام کوخیر باد کهدد یا۔ تب آپ انگریزی كى مانچويں جماعت ميں تھے۔ مندھ مدرستہ الاسلام كو على كرف سے بعد برصغير كا دوسرا جديد على ادارہ ہونے كا

كورنر باؤس

قائداعظم محمعلی جناح پاکستان کے پہلے گورز جزل کی حیثیت سے "سندھ گورز ہاؤس" میں ۱۲ راگست ۱۹۴۷ء تا گیاره متمبر ۱۹۴۸ء یعنی اپنی وفات تک وہاں قیام پذیر رہے۔ ۱۵ راگست ۱۹۴۷ء کو آپ

> فے موجودہ گورٹر ہاؤس كے پچھلے جھے بيں ايك اونچے چپوڑے یر كورز جزل كي حيثيت سے حلف أنھایا تھا۔

گورز ہاؤس جالیس ا یکڑ کے وسیع رتبے پر پھیلا ہوا ہے۔ بیسول لائن میں واقع ہے۔

اب عمارت کو سر چارکس نیپئر (ممشنرسندھ) نے اپنی ر ہائش گاہ کے لیے تغیر کروایا تھا۔ ۱۸۴۷ء میں بدر ہائش گاہ حکومت ۔ نے خرید کی اور اسے صوبے کے گورنر کی ر ہائش قرار دیا۔

١٨٥٧ء مين اس وقت كے قائم مقام تمشنز جنرل جیکب نے اس کی تقمیر و توسیع کاکام کروایا اور دوسری منزل کا اضافہ بھی کیا۔ ۱۹۰۷ء میں ویکز کے شیزادوں اور شنراد بوں کی آمد پر عمارت میں روشنی اور پنگھول کا انتظام کیا <sup>ع</sup>یا۔ بیددومنزلہ عمارت پیلے رنگ أردودُانجنت 125

کے خوبصورت تراشیدہ قیمتی پھروں ہے تقیم کی گئی۔ کورز ہاؤس میں حمیری کے آخری جصے یہ وائیں جانب" قائداعظم روم" واقع ہے۔ یہی کمرا کورز جزل کی حیثیت ہے قائداعظم کے زیراستعال رہا۔ وہ دفتری اموروبیں انجام دیتے تھے۔ کرے کا رقبہ ٥٣٢ مربع فٹ ہے۔اب اس کرے میں گورز باؤس کے دوسرے حصول ہے قائد کے زیراستعال اشیالا کر محفوظ کی گئی ہیں۔ قائد اعظم روم کا دوسرا دروازہ گورنر ہاؤس کے باغ

کی جانب کھلتا ہے۔ میز پر دفتری استعال کی اشیا کے علاوہ جاندی کا ایک فوبصورت خوشبودان دکھائی ویتا ہے۔ خیال ب قائداعظم اینے مہانوں کو اُس سے

يز ير موجود ليب عیاں کرتا ہے کہ قائداعظم رات گئے تک ملک وقوم کی خدمت میں محو رہتے۔ انھول نے گورٹر ہاؤس میں گزارے اپنے مخضرا مام کو توم کی ترتی کے لیے وقف

آج جارا ملک حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کے بدترین بحران کا شکار ہے۔ جبکہ قائداعظم کی عاوت تھی کہ گورٹر ہاؤس کا کوئی بلب یا پنکھا فالتو نه چلاتے اور غیرضروری روشنیاں خود بند کر دیتے



ومبر 2014ء

اس کمرے میں ابتحریک پاکستان کے راہنماؤں اور جلسوں کی تصاویر دیوار پر آویزال ہیں۔ اس کے بالكل سامنے باكيں طرف سے پہلے كمرے ميں بانى ً پاکستان مہمانوں سے ملاقات کیا کرتے۔ دائیں طرف كے پہلے كرے كے پیچھے والا كرا قائداعظم كے فجی سيرفرى كاتفاراس كے بالقابل كمرا قائداعظم بطور دفتر استعال کرتے تھے۔بالائی منزل پربائیں ہاتھ کا پہلا كرا قائد كابيدروم تفا-جبكه دائيس باته كا كرا آپ كى ہمشیر محترمہ فاطمہ جناح کی خواب گاہ رہا۔

قائداعظم ريذيدكي يه خوبصورت عمارت زيارت بلوچستان مين واقع ے۔ قائداعظم نے زندگی کے آخری دو ماہ بہیں بسر کے \_زیارت میں داخل ہونے والی مرکزی شاہراہ سے وائیں ہاتھ ایک سڑک اوپر کی طرف جاتی ہے۔اس پیہ تیر کے نشان سے قائد اعظم ریزیڈی کی نشاندہی کی گئی

قائداعظم ریذیدگی دراصل زیارت میں وائسرائے ہندگا متبادل گھر تھا۔ اس کے دروازے پر

عمارت کی تاریخ رقم ہے۔ ریزیڈی کی عمارت کے وائیں بائيل خوبصورت تراثي گئی گھاس کے برآمدے ہیں۔ رنگ برنگ پھول اور چنار کے درفت انتالی خوبصورت ماحول تخليق کرتے ہیں۔سیر حیول

ہے برآمدے میں آئیں تو قدرتی حسن کا دور تک نظارہ کیا جا سکتا ہے۔

صنوبر کی لکڑی ہے تیار کردہ اس دلکش عمارت میں واخل ہوں تو آگے پیچھے اور نیچے جار جار کرے دکھائی ویتے ہیں۔ دائیں جانب والے کمرے میں قائداعظم کھانا کھاتے تھے۔ای کمرے میں لکڑی کا ایک اسٹینڈ ہے جس میں پیتل کا تھال اٹکا ہوا ہے۔ سی صفی کا کام دیا کرتا۔ چونکہ اس زمانے میں زیارت میں بحل نہیں تھی، اس ليے تفال بجا كر تھنى كا كام ليا جاتا۔

كطلا هوتو قائداعظم كا بيذروم واضح نظر آتا ہے۔ آپ کے کرا اسرّادت میں ایک ڈرینگ ٹیبل مجھی ہے۔ جبکہ دوسری جانب کری اور میز یزی ہے جہال علالت کے باوجود قائداعظم

اس کرے کا دروازہ

حکومتی فرائض انجام دیتے تھے۔ بدریذید کی سطح سمندر سے آتھ ہزارفٹ بلند ہے۔ ۹۲۔ ۱۸۹۱ء میں اس کی تغمير پر١١٠ ١٣ روپے کي کثيررقم خرچ ہوئي تھي۔

جزل محد ضیاء الحق نے ١٩٨٥ء میں اے توی یادگار کا ورجه دیا اور آثار قدیمه کی فهرست میں شامل کر لیا۔ تب ہی اس کا نام'' قائداعظم ریذیڈنی'' قراریایا۔ ۵ ارجون ۲۰۱۳ء کو دہشت گردوں نے بیتاریخی عمارت راکٹ اور ہینڈ گرنیڈ مار کرتباہ کر ڈالی۔اے پھر پرانی طرز تعمیر کے مطابق نے سرے سے بنایا گیا۔

أردودُانجست 126

نے دی۔ پہلی بار مقبرے کی تصویر ڈاک ٹکٹ پراا تمبر
۱۹۶۴ء کوشائع ہوئی۔ مزار کے پہلو میں پاکستان کے
پہلے وزیراعظم لیافت علی خال واکد کی بمشیر 'محترمہ
فاطمہ جناح 'سابق گورز پنجاب سردار عبدالرب نشتر اور
نورالامین مدفون ہیں۔ مزار کے اطراف میں خوبصورت
باغات واقع ہیں۔ یہ باغات ''باغ قاکداعظم'' کے نام
خوبصورتی اور دکشی میں اضافہ ہوا۔ اطراف میں جھے
خوبصورتی اور دکشی میں اضافہ ہوا۔ اطراف میں جھے
فرلانگ دورتک مزار کے پلیٹ فارم سے اونجی عمارت

مزارقائد

قائداعظم کا مزار کراچی کے خوبصورت ترین مقابات میں سے ایک ہے۔ اسے بچوں و بروں کی مقبول ترین عمارت بھی کہا جا سکتا ہے۔ روزانہ ہزار ہا سیاح اسے دیکھنے اور فاتحہ خوانی کرنے آتے ہیں۔ قائداعظم کا مزار ۹۰ فٹ کی اونچائی پرایم اسے جناح روڈ پہوانع ہے۔

مزار کا نقشہ جمبئ کے ماہر تعمیرات کیلی مرچنٹ نے بنایا۔ نقشے کی حتمی منظوری ۱۹۵۹ء میں محتر مہ فاطمہ جناح

جے فرور ہو آئے کے شکار کھے

ایک روز قائداعظم اپنی کوشٹوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک خاتون کا ذکر کرنے گئے جو بار باران کے پاس آ
کر اضیں پارلیمنٹری بورڈ قائم کرنے ہے منع کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ پنجاب میں لیگ کے تکٹ برکوئی امیدوار
کامیاب نہیں ہوسکتا۔ پیر تاج الدین صاحب بھی اِس محفل میں موجود تھے۔ پیرصاحب قائداعظم کے پرانے
ساتھی اور رفیق کارتھے۔ برسوں پنجاب میں مسلم لیگ کے سیرٹری رہ چکے تھے۔ اُن کی شمشیر زبان کی روائی کے
سامنے کوئی مصلحت نہیں تفہر سکتی تھی۔ قائداعظم پیرصاحب کے رنگ طبیعت سے خوب واقف تھے۔ جب
قائداعظم ایس خاتون کا ذکر کر چکے تو بیرصاحب نے بے لکھنی سے فرمایا ''مسٹر جناح! اس خاتون نے آپ سے
بہت میل جول بوھالی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہیں آپ اس کے نازوغمزہ کا شکار ہوکر ندرہ جائیں۔'' قائداعظم نے
بہت میل جول بوھالی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہیں آپ اس کے نازوغمزہ کا شکار ہوکر ندرہ جائیں۔'' قائداعظم نے
بہت میل جول بوھالی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہیں آپ اس کے نازوغمزہ کا شکار ہوکر ندرہ جائیں۔'' قائداعظم نے

ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں جنب الدی جنب میں جنب میں جنب میں جنب میں جنب میں جنب میں جات جنب بنالوی جنب میں جات جسین بنالوی

پہلے بیج نصلہ، پھرعمل

اپی سای زندگی میں قائداعظم نے سستی شہرت اور نام ونمود کی خواہش نہیں گی۔ قائداعظم وہی پچھ کرتے جے وہ درست سجھتے ....قطع نظراس امر کے کہ عوام کو وہ پسند ہے یا ناپسند۔ ایک وفعہ انھوں نے پینڈت جواہر اللہ نہرو سے کہا ''تم پہلے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ عوام کو کیا یہ پسند ہوگا اور پھر ان کی پسند کے مطابق عمل کرتے ہو۔ پہلے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ سچھے کیا ہے؟ درست کیا ہوگا؟ اور پھراس پر عمل شروع کر ویتا ہوں۔ لوگ میرے گر دختع ہونے گلتے ہیں اور مخالفت غائب ہوجاتی۔ ہوگا؟ اور پھراس پر عمل شروع کر ویتا ہوں۔ لوگ میرے گر دختع ہونے گلتے ہیں اور مخالفت غائب ہوجاتی۔ ہیکٹر بولائیتھو

أردو دُانجُسٹ 127 🔷 🚅 دئبر 2014ء

### سرگزشت

بات ہے میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زوی سستھی ۔ بوڑھی عور تیں جنھیں بابشکا کیں کہتے ہیں اس میں درجہ ہوشیار اور جالاک ہوں گی کہ دن دہاڑے آئکھوں میں ڈھول جھونک دو کیکے کی چیز سونے کے ممول دیں گی۔

ہوا یہ کہ میں سینٹ پینرزبرگ میں واقع مشہور روی ادیب دوستونسکی کا گھر دیکھنے گئی۔ اس میں ایک عجاب گھر بھی بنا ہوا ہے جس میں دوستونسکی سے متعلق اشیا

## روسی بابشکاؤں دے مجھے لوٹ لیا

روس میں گزرے گرم وسرد لمحول کی دلچسپ وسبق آموز یا دیں معروف مصنّفہ کے البیلے لم سے

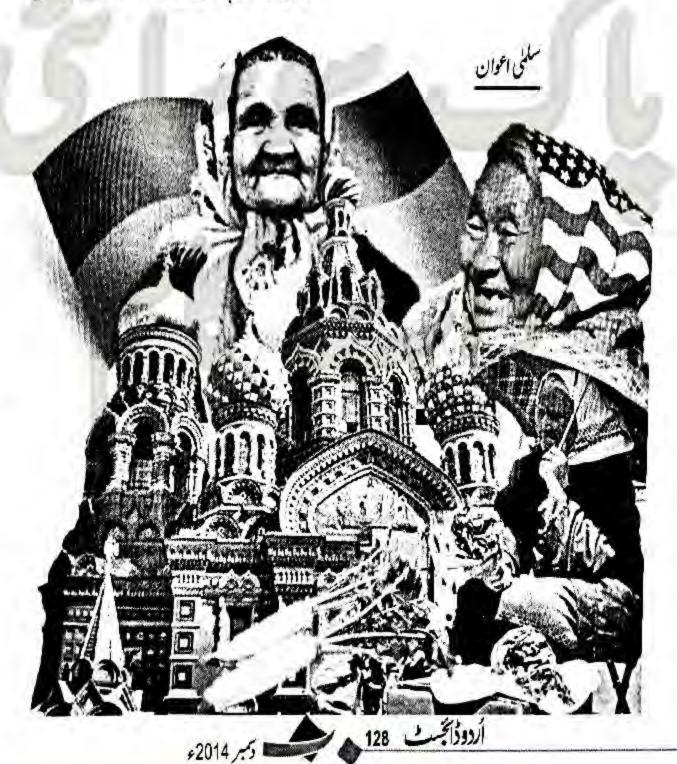

ویں .... ہماری کس نے سننی ہے؟

قبر درولیش بر جان درولیش ٔ حالیس روبل و \_ کر جان کی خلاصی کروائی۔تھوڑا سا آگے چلنے پر سبزی اور کھل منڈی نظر آئی تو اندر جا گھے۔ پختہ چبوتر ول پر تازہ خوش رنگ بھلوں اور سبزیوں کے سلیقے سے لگے ڈھیروں یر قیمتوں کے کارڈ بھی دھرے تھے۔ پوری منڈی میں عورتوں کی حکمرانی تھی۔

اوہوتو یہی بابشکا منڈی ہے۔ ہر زوی کا مضافات میں چھوٹا یا بروا گھر ہونا ضروری ہے جسے ڈاحیا کہا جاتا ہے۔اس کے باغیج میں سبزیاں اور پھلدار درخت لگائے جاتے ہیں۔ اکثر بوڑھیاں صح سورے اپنے ڈاچاؤل ے سلاد اور کھل لا کر فروخت کرتی ہیں۔ کہیں ب دکانداری منظم صورت میں اور کہیں پیادہ راہوں اور چوراہوں پر بھری نظر آئی ہے۔ جنھوں نے ہمیں لومًا وہ ذرا "المحى" قسم كى بابشكايي تفيس جو تفورك سے مال مناع کے ساتھ سرکوں پرڈیرہ لگا لیتی ہیں۔ مگر جہال داؤ چلا مبنکے دامول اشیان ج باج اپن دہاڑی بنا گھرلوٹ جاتی ہیں۔منڈی کی عورتیں تو سچی بات ہے بروی مرد مارتشم کی تھیں۔ کیے بنول کی طرح اپنے اپنے اڈوں پڑھتے سے بیٹی تھیں۔ گا ہوں میں بھی متم کھانے کو کوئی مرد نہ تھا۔ وہیں بتا چلا کہ مولیوں کا محجھا یا پنچ روبل کا تھا۔ول نے رج کے اُن کھوسٹ بڑھیوں پیعن طعن کیا۔

اب فیصله ہوا کہ پیٹر ہوف محل جایا جائے۔محلات اور باغات کا بیسلسله روی باوشاهٔ پیراعظم نے تغییر کرایا تھا۔ گرانی منزل تک کیے پہنچا جائے؟ بہرحال پوچھتے یا چھتے اس انٹیشن تک جا کینجی جہاں سے مقامی ریل پیٹر ہوف محل جاتی تھی۔

اب بجوم كو آنكھول ميں قصائی جيسي نظر بحركر ديكھا

محفوظ ہیں۔ میں ملطی سے ذرا آگے نکل کئی۔ جب واپس یلنے گلی تو پیادہ راہ پر چار بوڑھی عورتوں کو شرخ مولیاں، ہرا پیاز، بودینہ اور گاجریں بیجتے ویکھا۔ مُولیوں اور گاجروں کی خوش رنگی اور تازگی اپنی جگهٔ جو بوڑھیاں د کانداری کر رہی تھیں وہ اپنے پہناؤوں کے ساتھ روی قدیم تہذیب کی نمائندہ لگیں۔موٹی چنٹوں والے لیے اسکرٹ، بوری آستیوں والے بلاؤزاورسروں پرخاص تتم کی ٹو پیاں مولیاں اتن تازہ اور خوش رنگ تھیں کہ بے اختیار جی حابابھی پکڑوں اور کچر کھاناشروع كروول\_يقينا الياكر بھي ليتي پر بھاري بحركم ناشتا كليج ير دهرا قفا۔ دوسرے''گرو'' كے گھر جارہی تھی۔ البذا طے کیا کہوائیسی پر ریعتیں خریدی جائیں۔

دوستونسکی اور اینا کے گھر سے نکلے تو وہیں جاکر مولیوں کی خریداری کا سوچا۔ اُنگلیوں سے ایک خوبصورت واسارف بابشكائے جاركا اشارہ ديا۔سات ا تھ بندھی مولیوں کا بیا مجھا ہم نے دو تین روبل میں خریدنا حایا مگروہ حار کے اشارے پر ڈنی رہی۔

خیر یا مج روبل کا سکه دیا اور ایک روبل واپس لینے ہاتھ کیا برھایا گا کہ شہد کی تھیوں کے چھتے کو چھٹر بیٹی خونجوار چیلوں کے زغے میں آگئ خوفناک شکاری کُٹوں کے تھیر میں پھنس چکی ۔اُس کی ساتھی عورتوں نے فی الفور جاراور صفر کا اشارہ دیتے ہوئے عصیلی نگاہوں سے بول گھوراجس میں پیغام تھا: فوراً پیسے دو حالیس روبل۔

" چالیس روبل " میری انکھیں جیرت کے مارے موت كئ إن بانج عص موليوں كے جاليس روبل! ناممكن \_ سانس لينا مشكل موكيا\_ بل بحر كوسوجا بموليان پھینک کر بھاگ جائیں، کیا کر کیں گی ؟ پھر سوجا اگر تعاقب ہوگیا تو مارے جائیں عے ..... جومرضی الزام لگا

أردودُانجست 129

■ ومبر 2014ء

کہ ہے کوئی مہربان چہرہ جسے پوچھیں تو وہ مونڈھے مار کر آگے نہ برھے۔دوعورتیں منفردی لگیں۔ انہی کے پاس اور ملال تفا: جا کرمڈ عا گوش گزار کیا کہ ہمیں پیٹر ہوکمل جانا ہے۔

لگنا تھاوہ ای انتظار میں کھڑی ہیں کہ کب کوئی پچھ یو چھے اور وہ نیکی کما کیں۔ بل جھیکتے میں ہاتھ سے پکڑنکٹ گھر کی کھڑی پرلے آئیں۔بولیں دہمیں بھی ای طرف جانا ہے۔ کچ فکر کی بات نہیں۔"

ایک تو سیاح ' أو پر سے اجنبی ماحول اور لوگوں کے بارے میں کئے چھے جانے کی خواہش، تمیرے مدمقابل انگریزی بولنے والا، جہاں اتنی باتیں ساز گارمل

جاكيں تو اندھے كو دو انتھول کے سوا اور کیا عاہي؟ كيما فوش نصيب دن تقا!

آلاسياه زمين پر سفيد بندكيول والا فراک سے ہوئے سیاه جرابین. پوری جنی

نظر آتی۔عمریجی کوئی جالیس کے ہیر پھیر میں ہوگی۔رُوسی لۇ كيوں كوانگريزى سكھاتى تقى\_

نتاشا کی گردن کے دو مہرے کھیکے ہوئے تھے۔کالریمننے کی وجہ سے گردن میں اکڑاؤ تھا۔ بیاری کی اذیت سے دوحار ہونے کے باوجود بنس مکھ تھی جمم پر كوث اورسر يرلمبي ي او يا تقي \_

گاڑی میں بیٹھنے ہے قبل ہی ڈھیرساری معلومات ایک دوسرے کے بارے میں حاصل ہوگئیں۔آلاکی ایے شوہر سے طلاق ہو چکی تھی۔اکلوتے میٹے کے

بارے میں بات کرتے ہوئے اُس کے لیجے میں ذکھ

''نشہ کرتا ہے۔ چھے ہزار روبل میری تنخواہ ہے۔ کہاں سے اُس کے آئے دن کے برھتے مطالبات يور كرول؟ مين فكر عنكال دياب." '' یہ مبخت مائیں پالنے سے لے کر اولاد کے بوڑھا ہونے تک بھی اُنہی کی فکروں میں مری جاتی

ہیں۔"میں نے سوجا۔

نتاشا کا شوہر بس ڈرایٹور تھا۔ دو بیٹیاں اور ایک بیٹا۔ تینوں شادی شدہ ۔ وہ اگر گھریلوزندگی سے سلھی تھی تو

یاری اور اس پر انگفنے والے اخراجات نے أے پریشان کر رکھا تفاميرے يہ يو چھنے یر کہ روس میں طبتی علاج تو حکومت کی ذمے واری ہے آلا

تھی۔سیاہ جڑی اور کمبی ایک روی بوڑھی سموے نما چیز تیار کرتے ہوئے

''زياده مبتلك علاج

كرانے اب حكومت كى ذے دارى نہيں رہے۔ وہ دورخم ہو گیا۔ جب زبان تو بند تھی پر باقی فقر فاقے نہیں تھے۔'' میں وُھوپ میں کھڑی تھی۔جب سر چکرانے لگا تو آلا سے چھاؤں میں چلنے کی درخواست کی۔ عین اُسی وقت وہ مجھے ہاتھ سے تھام کر گاڑی میں لے آئی کہروائلی كا وقت موكيا تفاركميار ممنث بهت كشاوه تفاريشتين شاه بلوط کی نئی نکورلکڑی سے بنائی گئی تھیں۔ مگر ان پیزم س بوشش نہیں تھی روسیوں کی طرح ٹھنڈی ٹھاراور سخت لگی۔ آلا کے لیج میں ایک اچھے اُستاد کا تاسف چھلکتا

أردو دُانجُسٹ 130 🛦 منتقب دیبر 2014ء

ہیں۔ ہمارے تن ونوش ہی کو دیکھ لو، کیا عور تیں اور کیا مرد سبھی گھٹے ہوئے مضبوط جسم وجان کے مالک ہیں۔'' آلا پھر ٹھنڈی سانس بھر کر بولی'' ہاں البند اب نئ نسل مایوس کرر ہی ہے۔''

کمپار شمنٹ میں بڑا ساتھ موں ہاتھ میں کرئے ہنس کریم بیچنے والے لڑکے کی آمد وطن عزیز کا ایک ہانویں منظر یاد دلا گئی۔ نتاشا کی میز بانی نے خوشی سواکر وی نی الفور چاکلیٹ آئس کریم خرید ہمارے ہاتھوں میں تھائی کہ چلو کھاؤ۔ چلتی گاڑی سے ہاہر کے نظارے دیکھو اور باتیں بھی کرتے جاؤ۔

بیرونی مناظر میں جنگلوں کی کثرت تھی۔ کہیں کہیں عمارتوں کے ٹانکے لگ جاتے۔ آلاسے پتا چلا کہ ہماری مزل قریب ہے۔ لیکن اس سے قبل ہی ایک جملہ میرے لبول سے پھسل بڑا:

''آلا! کیا بیمکن ہے کہ آپ مجھے اپنے گھر کے چلیں؟ ایک عام زوی کا گھر و یکھنے کی شدید تمنا ہے۔'' آلا خاموش می ہو گئی۔نتاشا نے اس کی طرف دیکھا۔ دونوں پھرزوی زبان میں بات کرنے لگیں۔ میرے خیال میں یقینا نتاشا نے ہلّہ شیری دی ہوگی۔

''ہمارے گھر اتنے بڑے نہیں اور نہ ہی خوبصورت ہیں۔'' ِ آلامجشم معذرت تھی۔

"کھر تو مکینوں سے ہوتاہے اور آلا صُورت کے ساتھ ساتھ ول کی بھی حسین ہے۔" سچی دلداری سے بھرے میر لے فظوں نے آلا کو پھلا کرر کھ دیا۔

صنوبر و چیڑ کے چمِدرے جنگلوں میں مستطیل اور مربع نما عمارتوں کے بلندوبالا سلسلے تھیلے ہوئے شھے۔ پختہ سڑکیں ایک دوسرے کو کافتی مختلف عمارات تک جب وہ اپی شاگردوں کے بارے میں بات کرتی از کری اور آسائٹوں کے حصول کی خاطر مری جاتی ہیں۔ انہیں خوابوں کی دنیا میں رہنا بہت پیند، مری جاتی ہیں۔ انہیں خوابوں کی دنیا میں رہنا بہت پیند، مگر انگریزی سیکھنے میں کی چور اور پوری ہر خرام ہیں۔ دکتیش سے اُن کی جان جاتی ہے۔ جبے یاد کرنے پر موت پڑتی ہے۔ اور نینس سیکھنے ہوئ تو گویا بیہوش ہو جاتی ہیں۔ بھی میری جماعت میں آؤ تو گرائمر پڑھاتے ہوئ اُن کے چروں پر پھیلی بیزاری دیکھنا۔ ''اف بیتو انتہائی بور ہیں' جیسے جملے سننا میراروز کامعمول ہے۔'' ان بیتو انتہائی بور ہیں' جیسے جملے سننا میراروز کامعمول ہے۔'' وائس اُن جلے دل کے پھیچو لے پھوڑ رہی تھی ''وائس Direct ) اور زیشن ( Active Passive )

(Active Passive) اورزیشن ( Direct) اورزیشن ( Direct ) مکھاتے ہوئے میں کس عذاب عداب سے گزرتی ہوں تم اس کا تقور بھی نہیں کرسکتی۔''

میں کھلکھلا کر ہنس پڑی اور اُسے بتایا ''ارے آلااُ پرائی زبانیں سکھنا کوئی خالہ جی کا گھر ہے! کچی جماعت سے ہمارے ہاں انگریزی پڑھنے اور سکھنے پر زور ہے۔ پھر بھی حالت وہی ہے کہ دھونی کے گئے نہ گھر کے نہ گھاٹ کے۔آدھے تیتر آدھے بٹیر۔''

گر ایک بات بھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ یہ بات میں نے اپنے دل میں نہیں رکھی آلاسے کہہ ہی دی در آخر روسیوں کو وختہ کیا پڑا تھا حروف کو اُلٹا کیلا کرنے کا؟ اب B کی آواز کا کی ہے۔ H پڑھنا ہوتو کی آواز نکالو۔ P نے کھا کی آواز دین ہے۔ کچھ ایسا ہی حال بقیہ حروف جبتی کا ہے۔ رُدی رسم الخط اور لاطین رسم الخط میں اگر مشرق ومغرب جیسا فرق نہیں تو مغرب اور مشرق وسطی جتنا تو ضرور ہے۔'' مغرب اور مشرق وسطی جتنا تو ضرور ہے۔''

بیرین کر آلا زور سے بنسی اور کہنے گلی'' تم ئروسیوں کو کیا بچھتی ہو؟ ہم ہرمعا ملے میں اپنی انفرادیت قائم رکھتے

أردودُالجنب 131 م

رسائی کا ذریعیتھیں۔آلا کا گھر تنیسری منزل پرتھا۔لفٹ تک اور دے کے کسی مریض کی طرح ہونگی تھی۔

کھڑ کھڑ دھڑ دھڑنے ذراسا ہراساں تو کیا مگر نتاشا اور آلا کی آنکھوں اور ہونٹوں پر بھری تسلی نے سمجھایا کہ ب تو لفٹ کی برانی عادت ہے۔اگر کوئی'' وختہ ٹائے'' حادثہ ہوجائے تو پھر ہنگائ تھنٹی بجادی جاتی ہے۔

یه کیموزم دور کی عمارتیں تھیں جنھیں مالکانہ حقوق پر لوگوں کو دیا گیا تھا۔ ہر عمارت میں گرم یانی کا پلانٹ اپنا ہے۔لیکن مختلکی اور کہنہ سالی اُن کے چبرے مہروں اور اندرون تک اُنزی ہوئی ہے۔

بند دروازه آلا کے تھنٹی بجانے اور کچھ بولنے پر فورأ بی کھولا گیا۔سفید ٹیلی رگول سے پُر کمزور ہاتھ میں پکڑا دردازے کا یٹ تھاہے ایک خزاں رسیدہ پھُول کا کچ کے بنٹے جیسی بھوری آتھوں کو پوری طرح کھولے ہماری طرف متوجہ تھا۔عام روی بوڑھیوں کے برعس وبلا پتلا اوراسارٹ سایہ وجود آلا کی مال کا تھا۔

پتلے باریک ہونٹوں پر ہمیں دیکھ کر منکراہٹ أبحری۔ دروازے کے ساتھ ریک تھا اور ایک کری! نناشانے کری پر بیٹھ کرجوتے اُتارے۔ آلانے کھڑے کھڑے اٹھیں ریک میں سجادیا۔عام روسیوں کے بال جوتے گھر میں لے جانے کا کوئی رواج نہیں۔ ذرا اوپر کوٹ برساتی یا جری وغیرہ ٹا نگنے کی جگہ تھی۔ایک میں کوٹ لٹکایا۔ دوسری میں جری ہم نے بھی اُن کی تقلید کی اور ملکے پھلکے ہو کر آگے برھے۔ برآمدے میں قالین بچاتھا۔ میلری میں باہر کی ست شیشے لگے تھے۔ دو کمروں کے اس فلیٹ میں ڈرائنگ اور بیڈروم

۸x۲ فٹ کے تھے۔ دوسرے بلاک میں نتاشا کا گھر بھی اى متم كالتل كرول ميل بهي قالين بجهي تصر ويواري

أُردودُالجُبْتُ 132 ﴿

رمکین وال پیروں ہے بھی تھیں۔ میدوال پیر آلانے خود لگایا تھا۔ چھوٹے موٹے کامول سے لے کربڑے بڑے کام کرنے تک میں روی عورتیں خود نقیل ہیں۔عام اوزاروں کی موجودگی ہرگھر میں ضروری ہے۔

ڈرائنگ روم میں دیوان (بستر نما صوفه) شوکیس وو گرسیان اورنی وی مع ٹرالی موجود تھا۔خواب گاہ میں عام سابستر دھرا تھا۔چھوٹے سے عقبی برآمدے میں وُھوپ کے زُخ وهرے مملول میں چھوٹے چھوٹے کائی اور سفیدمُسکراتے پھول گھر میں زندگی کالطیف احساس جھیر رے تھے۔

جب ہم نشست گاہ بیٹے تو مہنگائی کا رونا رویا جانے لگا۔خواتین کومعاشرے کے دوانتہاؤں..... بہت امیراور بہت غریب میں بٹ جانے کا صدمہ کھائے جاتا تھا۔

سوديت يونين توشخ، طبقاتي تقسيم جنم لينے اور معاشرے میں بر راہروی کے برصتے رجحان کا وُ کھ آلا ہے کہیں زیادہ اس کی مال کو تھا۔ زبان سمجھ نہ آنے کے باوجود آتھوں کچرے کی بولتی سلوٹوں، ہاتھوں کی سیمانی اوراضطرابی لہراؤ سیھوں میں اس کاعکس نظر آتا۔ باتوں کی شاہراہ پرسر بٹ بھا گی جاتی آلا جب ترجمانی کرتی أس سے بھی لقمے جاری رہتے۔

''ارے اس وقت جا کدادوں کے لیے لوگ یا گل نہیں تھے۔اینے کاروبار کرنے کا بھی کوئی ہوکانہیں تھا۔ ضروریات زندگی کی فراہمی تقینی اور ارزاں نرخوں پر ہوتی۔راش کارڈسٹم رائج تھا۔شراب پربھی ایک حد تک ینے کی پابندی تھی اس امرے باوجود کہ واڈ کا زوسیوں کی كمزوري ہے۔آج كي سل تو پب باروں ميں بيٹھي بول پر بول چڑھائے چلی جاتی ہے، کوئی روک ٹوک کرنے اور يو حضے والانہيں \_ آلا کے لڑکے کا ذکر کیا ہوا بابشکا (بوڑھی عورت) کی آگھوں میں ٹی اُٹر آئی۔وہ پھر شروع ہوگئ:

" تب زعرگی میں سکون تھا۔ اگر بہت خوشحالی نہیں مخی تو غربی بھی دیتھی۔ نیکس کم تھے۔ سبھی گھروں میں معیار زندگ ایک جیسیا تھا۔ اب جیسی ووڑ نہیں آئی ہو گی مولک تھی۔ دنیا کی کوئی خبر زقتی ۔ ٹی وی کا ایک چینل جو دکھا تا دکھے لیا جو سنا تائس لیا۔ سودیت قوم کام کرتی تھی۔ توم کی عظمت کے لیے جان ماری جاتی ۔ افراتفری، آیادھائی اور ماردھاڑ بچھ نہیں تھا۔"

میں نے آلا سے بوجھا کہ اُس کی سوچ کیا ہے؟ نی نسل سے قربت رکھنے والی عورت بولی:'' آزادی کسے بُری لگتی ہے؟ ہمر حال اس وقت جر تو تھا۔ تب منفی اور مثبت پہلودونوں ملتے تھے اور اب بھی ہیں۔''

سچی بات ہے، شرمندگی کا ہلکا سا غبار میرے چیرے پر پھیل گیا۔گھر آنے کا مقصدتو رہن سہن سے آشنائی حاصل کرنا تھا نہ کہ کھانے ہے۔ جب اس کا دو تین باراظہار میری زبان ہے ہوا' تو آلا کے لیجے میں اگر محبت تھی تو وہیں صاف کوئی کی سچائی بھی تھی۔ وہ بولی

أردودُانجست 133

'' پیسب ریفر بجرینر میں تھا۔ نہ ہوتا تو تم لوگوں کو مسرف جائے ہی پر شرخا دیتی۔''

سادہ نے تکلفانہ ماحول تھا۔کن انکھیوں ہے کھانے کا انداز و کیھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ہم ایک دوسرے کے ساتھ جُڑے کھاتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ آلانے کہا ''سجی زوی بوڑھوں کی سوچ کم و بیش میری ماں جیسی ہے۔ انھیں یہ نہیں سمجھایا جا سکتا کہ دنیا گلوبل ویکیج بن چکی اب دنیا ہے کٹ کر کنویں کا مینڈک ہے نہیں رہا جا سکتا۔ وات کا شعور اور اوراک آگہی ہونا بہت ضروری ہے۔ معاشرون اور تبذيبون مين جنم ليتي تبديليان روكنا نا ممکن ہے۔تم نے ویکھا ہو گا جابجا کام کرتی روی عورت مک سے آراستہ بہترین لباس میں ملبوس كتى مشاش بشاش اور جاق چوبند ہے۔ أے فيشن کی دنیا سے گہری ولچیں ہے۔ میری خوابگاہ کا بستر میری ماں کے زمانے کا ہے۔ تب حکومت حار یا نج ڈیزائن کے بستر بنوا کر ہر خاندان میں بانف دیتی تھی۔اب میمکن ہی نہیں۔ وقت تو قلانچیں بحرتا آگے چلا گیا۔لوگوں کے طور طریقوں میں تبدیلیاں ناگزیر تھیں۔ انھیں خوش ولی سے تبول کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ کیپٹل ازم اور ماڈرن ازم کے سیلاب کے آگے كوئى بندنبين بانده سكتا\_

زندگی کی گاڑی بمشکل تھیٹنے کے باوجود آلاکی سوچیں بھی حد تک شبت تھیں۔ میں جیران ہوگئی۔
اس بے حد مضندی تھار اوراجنیوں کے لیے محبت سے عاری سرز مین پر میں نے آلا اور نتا شاکو دل کی دنیا کے اُس کو شے میں جا جیٹھایا جہاں چندہی اجنبی اپنی مہریانیوں کے باعث براجمان ہیں۔

عبر 2014ء

### حالات حاضره



اے ظاہر کیا گیا۔ اس کے مقابلے میں ایڈز وائرس اب تک پندرہ لاکھ انسانوں کی جانیں لے چکا۔ جبکہ ایولا وائرس کی حالیہ وہا کے باعث تادم تحریر پانچ بزار سے زیادہ مردوزن زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔

بہر حال دین اسلام کی رو سے ہر انسان کی جان فیمتی ہے۔ اس لیے اسلام پہلا ندہب ہے جس نے بنی نوع انسان کو وبائی امراض کی ہلاکت آفرین سے خبردار کیا۔ نبی کریم عَلِیْ کا ارشاد مبارک ہے:

### کھل چیگادڑوں کے ذریعے پھلنے دالے وائرس



# الملككية

اس موذی جر توے کا بیان جوانسان کوراتوں رات کنارِ قبر پہنچادیتاہے

### ابوصارم

چند ماہ کے دوران مغربی میڈیا میں ایبولا پیکھیلے وائرس سے پھیلنے والی بیاری نے کائی بچل مچائے رکھی۔ بیدایک وہائی مرض ہے جس کا فی الوقت کوئی علاج دستیاب نہیں۔ ای امر نے خصوصاً نازک مزاج امر کی عوام کوخوفزدہ کر دیا۔ جب امریکا میں اس وہا یا چھوت کے چار کیس دریافت ہوئے، تو مریضوں سے اچھوت جیساسلوک کیا گیا۔ اس میں شک نہیں کہ ایبولا وائرس وسیع پیانے پر بھیل سکتا ہے، گریہ فی الوقت اتنا ہلاکت خیز نہیں جتنا



**1**13

أردودُانجنٹ 134

''مسلمانو! اگرشهی معلوم ہو کہ ایک مقام پر وہا پھیل چکی، تو اس طرف کا رخ نه کرو۔ اور اگر تمھارے علاقے میں وہا پھیل جائے، تو کسی دوسری جگہ کا رخ نه کرو۔'' (صحیح ہخاری)

ورج بالا مقدس حدیث میں پہلی بار قرنطینہ
(Quarantine) کا تصور پیش کیا گیا۔ بینی جوفرد وباکا
شکار ہے، اسے صحت مند انسانوں سے الگ جگہ پر رکھا
جائے۔ ایک اور حدیث مبارک ہے: ''جوفرد وبا میں مبتلا
جو جائے، وہ صحت مند انسانوں کے قریب نہ جائے۔''
یہ حدیث بھی نظریہ قرنطینہ پیش کرتی ہے تا کہ تندرست
یہ حدیث بھی نظریہ قرنطینہ پیش کرتی ہے تا کہ تندرست
انسان اپنی جانیں چھوت سے محفوظ رکھ کیں۔'

وائرس جرثومے (Germ) کی الی نشم ہے جو صرف زندہ خلیے ہی میں پاتا بڑھتا ہے۔ وائرسوں کی پانچ ہرار اقسام دریافت ہو چکیں اور ان کی لاکھوں ذیلی فسمیں ہیں۔ کئی وائرس انسانی خلیوں میں داخل ہو کر انسان کو متفرق بیاریوں مثلاً چیک، خسرہ، فلو، ایمرز، بیما ٹائنٹس وغیرہ میں مبتلا کرتے ہیں۔ انہی خطرناک وائرسوں میں ایبولا وائرس بھی شامل ہے۔

وارس برروس میں بار ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ افریقا میں پائی جانے والی کھل (Fruit) چیگا دڑوں کے ذریعے ایبولا وائرس انسان تک پہنچا۔ دراصل کسی وجہ سے یہ وائرس کھل حیگا دڑ کے جسم میں پہنچ کر اسے نقصان نہیں پہنچا تا.....

ں گو بے بل

گویا وہ چیگاوڑ کواپی کمین گاہ بنالیتا ہے۔جسم میں وائرس بل بڑھ کر اس ممالیہ کے خون و تھوک میں تھیل جاتا ۔

اب جیگادر کوئی کھل کھائے، تو دائرس بذر بعی تھوک
اس سے لگ جاتا ہے۔ بعدازاں کوئی بھوکا انسان میں کھا
کھا لے، تو ایبولا وائرس اس کے بدن میں پہنچ گیا۔ اس طرح کسی انسان کے ہاتھوں میں زخم ہے۔ اور کسی طرح کسی انسان کے ہاتھوں میں زخم ہے۔ اور کسی طرح میں وائرس اسے مردہ جیگادر کا خون زخم پر لگا تو تب بھی وائرس اسے چیف جائے گا۔ یاد رہے، افریقا میں کھل جیگادر کا جیست کھایا جاتا ہے۔ تاہم گوشت بھائے ہے ایبولا وائرس زندہ نہیں رہتا۔

کی افریقی باشدے ہندروں کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ اگر ہندر ایبولا وائرس کی حال پھل چیگادڑ کا ادھ کھایا کھل کھالے کہ تو وائرس کی حال پھل چیگادڑ کا ادھ کھایا کھل کھالے، تو وائرس اس کے بدن میں بھی جا پہنچے گا۔ پھر ہندر کا خون، تھوک یا پیینا بھی کسی انسان کو ایبولا وائرس کا شکار بنا سکتا ہے۔ گویا بیہ وائرس متاثرہ چیگادڑ، ہندر، ہرن یا انسان کے صرف مائع جات چیگادڑ، ہندر، ہرن یا انسان کے صرف مائع جات (تھوک، خون، قون، قے، پاخانہ، آنسو، پیشاب، دورھ وغیرہ) سے دوسر کے کو منتقل ہوتا ہے۔

وحیرہ) سے دوسر ہے و س ہونا ہے۔
اگر ایک ایبولا وائرس بھی کسی انسانی یا حیوانی جسم
میں داخل ہو جائے، تو وہ قریب ترین خلیے میں جا گھستا
ہے۔ تب وائرس اپنا جینیاتی مواد خلیے میں خارج کرتا
ہے۔ یہ جینیاتی مواد خلیے کی مشینری اپنے تبضے میں لے
کراپنی نقل تیار کرنے لگتا ہے۔ یوں آنے والے وقت
میں ہزاروں لاکھوں ایبولا وائرس پیدا ہوجاتے ہیں۔
میں ہزاروں لاکھوں ایبولا وائرس پیدا ہوجاتے ہیں۔
دن بعد ابتدائی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ انسان بخارہ
دن بعد ابتدائی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ انسان بخارہ
حسمت اوراعصاب و ہذیوں میں در دمحسوس کرتا ہے۔ پھر

وكبر 2014ء

کلے میں تکلیف جنم لیتی ہے۔ بعدازاں نے آتی ہے اور پید بھی درد کا نشانہ بنآ ہے۔ مریض سانس بمشکل لیتا اور گھبراہٹ کا شکار رہتا ہے۔ ساتویں دن اندرونی یا بیرونی اعضا سے خون نکلنے لگتا ہے۔ انسان دو ہفتے کے اندراندر صحت یاب نہ ہو، تو عموماً موت ہی اس کا مقدر بنتی ہے۔

مرض کے ابتدائی دنوں میں یہ جاننا مشکل ہوتا ہے
کہ یہ ایبولا وائرس کا پیدا کردہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ
ٹائیفائیڈ اور ملیریا میں بھی ورج بالا جسمانی علامات جتم
لیتی ہیں۔ بہرحال ابتدائی دنوں میں ایبولا وائرس کی
شناخت کے لیے یہ چارطبی امتحان استعمال ہوتے ہیں:
شناخت کے لیے یہ چارطبی امتحان استعمال ہوتے ہیں:
(Polymerase chain کی کی آر لیمنی کا رکھنی

کے وائرس کی علیحدگی (Virus isolation)۔ ﷺ انٹی جن \_ کیسپیر انزائم \_ لنکڈ امیونوسور بنٹ ایلسا (Elisa) میسٹنگ \_

> ☆ آئی بی ایم ایلسا (Igm Elisa) علاح

ایبولا وائرس سے جنم لینے والے مرض کی دوا تا حال خبیں بنائی جاسکی۔ایک وجہ یہ ہے کہ مرض نے غریب افریقی ممالک میں جنم لیا۔ چونکہ وہاں مہنگی اور یہ کی کھپت کم ہے،اس لیے کسی مغربی دوا ساز اوارے نے مرض کی ویکسین تیار کرنے میں دلچیسی نہیں لی۔ یہ مادہ پرستی کا بڑامنفی پہلوہے۔

بہرحال نہیے بیہ موذی مرض چٹ جائے، اسے علیحدہ مقام پر رکھا جاتا اور مائع جات اور جسمانی ورد کم کرنے والی دوائیں دی جاتی ہیں۔

أُرْدُودُانِجُسِ 136

مریض کی دیچہ بھال کرنے والے اور ڈاکٹر خصوص لباس پہنتے ہیں تا کہ ایبولا وائرس آخیس شکار نہ بنا سکے۔ گویہ وائرس ہوا کے ذریعے ایک سے دوسرے ہیں منتقل نہیں ہوتا تاہم بطور احتیاطی تدبیر نقاب، وستانے، گاؤن اور عینک پہنی جاتی ہے۔

تاريخ

ایبولا وائرس کا پہلا ریکارڈ شدہ حملہ جون ۱۹۷۱ء میں سامنے آیا۔ تب جنوبی سوڈان کے شہر، زارا (Nzara) میں ایک اسٹور کیپر ایبولا دائرس کا شکار ہوا۔ وہ ۱۳۴رجون کو اسپتال پہنچا اور ۲رجولائی کے دن چل را

ایولا وائرس کے اس حملے نے ۱۲۸۴ انسانوں کو متاثر کیا۔ ان میں سے ۱۵۱۱ پی جان سے گئے۔ عالمی ادارہ صحت (WHO) کے عملے نے کئی مریضوں کی جانیں بچائیں۔تاہم وہ اس پراسرار مرض کی ماہیت نہیں جان سکے۔

ا گلے ہی مبینے، اگست میں زائرے (جمہوریہ کا گو) میں ایبولا دائرس کی نئی وہا چھوٹ پڑی۔اس نے گاؤں کے ایک ہیڈ ماسٹر، مابالولو کیلا کو اپنا پہلا شکار بنایا۔ ریمجی

وائری کے ہاتھوں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ۸رستبر ۱۹۷۱ء کو لوکیلا کی موت واقع ہوئی۔ بعدازاں جن مردوزن سے لوکیلا کامیل ملاپ رہا تھا، وہ بھی مرض میں مبتلا ہو کر مرنے گئے۔جلد ہی وائرس نے علاقے میں تباہی مجادی۔

یہ گاؤں علاقہ میموکو میں واقع تھا۔ صدر زائرے، موبوتو سیکو نے وہاں مارشل لا لگا دیا۔ علاقے میں ۵۵۰ دیہات آباد تھے۔ وہاں مقیم مبھی باشندوں کوعلاقہ چھوڑنے سے منع کر دیا گیا۔ بعدازاں عالمی ادارہ صحت

ج کیبر 2014ء

1111

انگور میٹھے ہیں

مجھے یاد ہے کہ جب میں ۲ راگست کے روز الا ہور سے واپس آیا، تو بیگم محدا کبر خان نے کوئے میں مجھے کچھ اگور دیے کہ میں قائداعظم کو پیش کروں۔ آپ نے انگور بہت پیند فرمائے اور دریافت کیا کہ میں نے بید کہاں سے خریدے؟ میں نے بتایا کہ میں نے بید کہاں سے خریدے؟ میں نے بتایا کہ میں تو وہ روزانہ بھیجے کو تیار ہے۔ اگر آپ پیند فرما کیس تو وہ روزانہ بھیجے کو تیار ہے۔ اگر آپ پیند فرما کیس تو وہ روزانہ بھیجے کو تیار ہے۔ آپ نے بیگم کے اس طرز عمل کی تعریف کی اور آپ بوے انگار کے اس طرز عمل کی تعریف کی اور کرے اس طریقے سے انگار

(كرقل اللي بخش)

اسپنر میں بھی ایبولا وائرس پایا گیا گراس کی حالت بھی اب سلی بخش ہے۔

گئی سے پھوٹے والی وائرس کی حالیہ وبانے مجموعی طور پر ۱۳،۲۷۸ مردوزن کونشانہ بنایا۔ان میں سے پانچ ہزار بدنصیب چل بسے۔اس وبا کا حملہ ابھی جاری ہے اور خدشہ ہے، مزید کئی ہزار انسان اس کے ہاتھوں لقمہ اجل بن سکتے ہیں۔

ایبولا دائرس کی پہلی وباکو تقریباً چار عشرے بیت کے۔ اگر یہ وبا امریکا یا کسی یور پی ملک میں پھوٹی ہوتی، تو یقینا اب تک اس کا علاج دریافت ہو جاتا۔ محرغریب ممالک میں جنم لینے کے باعث ادوریساز اداروں نے اس پرتوجہ نددی۔ ان اداروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسانی جان کورو ہے ہیں۔ حقل شعور، اخلاقیات جان کورو ہے ہیں۔ مقدم سمجھیں۔ عقل، شعور، اخلاقیات اور مذہب ای بات کی تروی کرتے ہیں۔

کے ڈاکٹروں نے مریضوں میں بذر بعید ٹیسٹ نیا وائرس دریافت کیا۔ قریب ہی ہتے ایبولا دریا کے نام پر اسے ایبولا وائرس کہا گیا۔

یمبوکو میں ۱۳۱۸ افراد اس دائرس کی وجہ سے بیار ہوئے۔ ان میں سے ۱۸۰۰ چل ہے۔ ایبولا کھر وقتا فو قتا انسانوں پر جملے کرتا رہا۔ تمام حملے افریقی ممالک میں ظہور پذیر ہوئے۔ مارچ ۲۰۱۴ء میں عالمی ادارہ صحت نے خبر دی کہ گئی میں ایبولا دائرس نئی قیامت مجا چکا۔

گئی میں وہا ایک دوسالہ بیجے سے پھیلی جو دسمبر
۱۰۱۳ء میں ہلاک ہوا تھا۔ جن لوگوں نے بیچ کی دکھ
بھال کی تھی، وہ پھر مرض میں مبتلا ہوئے۔ ان سے وہا
سیسیتی چلی گئی جتی کہ پڑوی ممالک، سیرالیون اور
لائبیریا جا پہنچی۔ ان تینوں غریب ممالک میں ڈاکٹروں
کی شدید کی ہے۔ نیزعوام حفظان صحت کے اصولوں
سے آگاہ نہیں۔ ان عوال نے وہا پھیلانے میں اہم
کرداراداکیا۔

اگست ۱۰۱۳ء میں وہا نائیجریا تک پھیل گئی۔ پھر سنگال اور مالی میں بھی مریض سامنے آئے۔ ۱۳ متبرکو امریکا میں ایبولا وائریں کا پہلا مریض رپورٹ ہوا۔ وہ آٹھ دن بعد چل بسا۔ یہ لائبیریا سے آنے والا تھامس ڈنکسن تھا۔

بعدازاں ڈنکسن کے علاج میں شامل دونرسوں میں بھی ایبولا وائرس بایا گیا۔انہی کیسوں نے امریکا میں ہلچل مچا دی۔ امریکی ومغربی میڈیا نے راتوں رات ایبولا وائرس کو ایسا خوفناک عفریت بنا دیا جو انسانی جانوں کے دریے ہے۔

ہ تاہم دونوں زسیں صحت باب ہو گئیں۔مغربی افریقا میں مریضوں کا علاج کرنے والے امریکی ڈاکٹر، کریک

أردودُانجُسٹ 137

ا وتمبر 2014ء

### تازوافسانه

کااگا صفی پلنتے ہوئے اس نے گھڑیال کے میں اوان ہونے میں پورے دو گھٹے باتی ہے۔ میں پورے دو گھٹے باتی ہے۔ مترادف ہے اور رات چنان تراشنے کے برابر۔ 'ایمن نے سامنے دیوار برگی شوہر کی تصویر دیکھتے ہوئے سوچا۔ موہم میں خنکی بڑھ رہی تھی۔ اس نے پہلو میں لیٹے موبان کا کمبل ٹھیک کیا۔ پھر اٹھ کر '' بے بی کارٹ' کی طرف گئی جہال دوسمالہ رانید دنیا و مافیہا سے بے خبر سورای طرف گئی جہال دوسمالہ رانید دنیا و مافیہا سے بے خبر سورای میں کیا۔ پھر اٹھ کر '' بے بی کارٹ' کی عرف کھی ۔ اس نے پہلو میں لیٹے طرف گئی جہال دوسمالہ رانید دنیا و مافیہا سے بے خبر سورای بیٹر گئی۔ گئر اس سے مزید پڑھا نہیں گیا، آنسو ٹی بی

اندهيروں ميں بھی جوچمکيں دمکيں



حالات سے تنگ آئے دیور کو بھا بھی کے مسکت جوابات نے لاجواب کر دیا سمیراکلثوم



نام يكسى جمارتى حسينہ كے نازوانداز اور ناج گانے! "كيا جارامعياراس قدر كلفيا بوكيا ب كد تفريح ك کیے کسی بھارتی ادا کارہ کے مختلف حیاسوز انداز دکھانا ضروری ہیں؟'' ایمن نے سوچا۔ دکھی کر دینے والی خبروں کے بعد نسی بھارتی ادا کاریا ادا کارہ کی خبر دل مزید دکھا جاتی! ہرچینل میں ایک جیسے مناظر نظر آتے۔ خبریں تھوڑے بہت رو و بدل کے ساتھ رات گئے بلکہ اگلی صبح تک و کھائی جاتی ہیں۔اخبارات و رسائل میں ر صنے کو ملتا ہے کہ قوم بے حس ہور ہی ہے۔ معاشرے میں برداشت اور رواداری کا فقدان ہو چکا۔ گر جہال دن رات ٹی وی پر تفریخی پروگرام اور ٹاج گانے وکھائے جائیں، "خبریں" سنتے ہوئے بھی چینل بدلنا پڑے کہ آخر میں بھارتی فلموں کا ٹریلر دکھایا جاتا ہے، وہاں سے سب مچھاتو ہوگا.....کوئی فرمان قائد دیکھنے کوئییں ملتا اور نه علامه ا قبال کا شعر سنایا جاتا ہے۔بس" انٹر ٹین" کرو، مر کس قیت پر؟ وه سوچنے لگی۔

''بھالی! آج کھانے میں کیا پکا ہے؟'' حیدر نے آج بھی کالج سے آتے ہی پہلاسوال ہیکیا۔ ''تمھارا امتحان کیسا ہوا۔۔۔۔۔؟'' اس نے الٹا سوال

كرديا

"اچھا ہوا بلکہ بہت اچھا۔۔۔۔ آج تو کھانے کے بعد میں خوب سوؤں گا۔" وہ سکراتے ہوئے بولا اور پھر قالین پہیٹی کھلونوں سے کھیلتی رانیہ کو گور میں اٹھالیا۔ شام کو سر دی اور زیادہ ہوگئ۔ وہ تھی رانیہ کا سوئیٹر تبدیل کر رہی تھی کہ اماں اس کے پاس آئیں اور بولیس "ایمن! جاو ٹوبان کو اندر لے آؤ۔ باہر برآمدے میں کری پر بیٹھا ہے۔ میں نے بہت کہا گر میری بات نہیں کتاب سے صفح بھونے گئے۔ بھی بھار اسے اپنے آنسوؤں پراختیار نہیں رہتا تھا۔ اس نے کتاب بند کریتی بجھائی اور سونے کی کوشش کرنے گئی۔

''یااللہ! مجھے صبر دے، حوصلہ دے۔'' وہ دعاؤں میں پناہ ڈھونڈنے گئی۔

ا گلے دن توبان کواسکول بھیجنے کے بعداس نے حسب معمول اپنااور امال کا ناشتا تیار کیا اور دالان میں چلی آئی۔ وہاں امال ٹانگوں پر گرم شال کیلیئے تیج پڑھ رہی تھیں۔ وہاں امال ٹانگوں پر گرم شال کیلئے تیج پڑھ رہی تھوں نے دو ایمن! انھوں نے اسے بغورد کیلئے ہوئے سوال کیا۔

'' در نہیں امال جان ..... آیس کوئی بات نہیں۔'' وہ مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔

"بیا! اپ آپ کو چنان کی طرح مضبوط کر لو۔
جھے دیکھو، وہ میرالختِ جگر تھا گریں نے اپ دل کو پھر
کرلیا۔" وہ اس کے کندھے پر ہاتھ درکھتے ہوئے بولیں۔
"امال! آپ میرے متعلق پریشان مت ہوا کریں،
میں جانتی ہوں کہ مجھے جینا ہے،آپ کی خاطر، حیدر
ادراپنے بچوں کی خاطر.....ہی بھی بھی دل جب خم کی
ادراپنے بچوں کی خاطر.....ہی بھی بھی دل جب خم کی
شدت سے بھٹنے لگے، تو آنسوؤں کا سہارا لے لیک
شورت سے بھٹنے لگے، تو آنسوؤں کا سہارا لے لیک
ہوں۔" وہ پھر مسکرائی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بوڑھی ساس
اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ وہ امال کو کیسے سمجھاتی کہ
جب عزیز از جان بستی بچھڑ جائے، تو اس کی یادیں دل کو
جب عزیز از جان بستی بچھڑ جائے، تو اس کی یادیں دل کو

ناشتا کرتے ہوئے اس نے ٹی دی چلا دیا۔روز کی طرح وہی سیاسی جوڑ توڑ کی باتیں، کوئی نیا سائحہ، کوئی حادثہ، بم دھاکا، بحل و پٹرول کی تیتوں میں اضافے کی نوید، وزیرستان میں فوج کا آپریشن ضرب عضب، کراچی کے دل دہلا دینے والے حالات اور آخر میں تفریح کے

أُردودُا بجنب 139 🖈

ا دمبر 2014ء

مان ربا\_"

رانیہ کوامال کے پاس چھوڑ کروہ ہاہر آئی۔ دیکھا بیٹا کری پراداس بیٹھا ہے۔'' ثوبان! میری جان، یہاں آئی سردی میں کیول بیٹھے ہو؟'' وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی۔

"امی! میں ابو کا انظار کررہا ہوں۔ آپ کہتی ہیں ناکہ شہید زندہ ہوتے ہیں۔ میں کب سے دروازے کی طرف و کچھ رہا ہوں۔ شاید آج وہ آجا کیں۔" ثوبان نے معصومیت سے کہا۔ مین کراس کا کیچا کٹ کے رہ گیا۔ بیٹ کوسینے سے لگایا اوراپنے آنسورو کئے کی ناکام کوشش کرنے گئی۔ آنکھول سے ساوان بھادوں ہے لگا تھا۔

"بال بیٹا! وہ زندہ اور جنت میں ہیں۔ گر اللہ تعالی انھیں اجازت نہیں دیتے کہ وہ واپس آئیں۔ تم ویکنا، تمھاری سالگرہ کی رات وہ تمھارے سرہانے تمھارا پہندیدہ تحفظرور رکھ کے جائیں گے۔"

"دواقعی ائی؟" ثوبان نے بے یقینی سے مال کود کھتے ہوئے یو چھا۔

'' ہاں میری جان دانتی!'' وہ اسے پیار کرتے ہوئے بولی۔

" ثوبان! آؤیار باہر چلتے ہیں، جاکر گرما گرم مونگ بھی لاتے ہیں۔ مزے سے کھائیں گے اور میں آپ کو کہانیاں بھی سناؤں گا۔ کل چھٹی ہے نا آپ کی۔ "حیدر بولا جو جانے کب سے پیچھے کھڑا دونوں کی باتیں من رہا تھا۔ ثوبان خوثی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر چلا گیا۔ لیکن وہ کری کو تفامے سخت سردی میں دیر تک کھڑی رہی۔
کون جانتا تھا کہ شادی کی سالگرہ منانے کی تیاری کرتے ہوئے وہ اپنے شوہر کے جانے کا ماتم کرے گی۔
کرتے ہوئے وہ اپنے شوہر کے جانے کا ماتم کرے گی۔
فیک ایک سال پہلے احمہ جب اس کا تحفہ لینے بازار گئے تو

نماز مغرب کا وقت ہو چلاتھا۔ انھوں نے گاڑی کھڑی کی اور قریبی مسجد میں نماز ادا کرنے گئے۔ چند کھوں بعد ہی وہاں خودکش بم دھا کا ہو گیا۔ احمد سمیت وس لوگ شہید ہوئے۔ ان کی لاش کے نام پر چند نکڑے انھیں مل گئے۔ ان کی لاش کے نام پر چند نکڑے انھیں مل گئے۔ ان کی لاش کے نام پر چند نکڑے ا

"اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے الی حالت میں مرتے دیکھنا کتنا اذبیت ناک ہوتاہے۔" وہ سوچتی رہی۔

''بھالی! آپ ابھی تک یمبیں کھڑی ہیں، سردی بہت ہے، چلیے ،اندرچلیں۔'' حیدر کی آداز اس کی ساعت سے مکرائی تو دہ حقیقت کی دنیا میں واپس آگئی۔ رات کھانے کے بعد سب لوگ کافی دریتک ٹی دی

لاؤنخ میں بیٹھے رہے۔ حیدر لطیفے سنا سنا کرا سے اور امال کو ہنا تارہا۔ ٹوبان بھی بہت خوش تھا۔ بہت دن بعد وہ سب مل کر بیٹھے تھے کہ حیدراپنی پڑھائی میں مشغول رہتا تھا۔ "بھائی! پھر کیا فیصلہ کیا آپ نے؟" حیدر نے اچا تک یوچھا۔

''کس بارے میں؟'' وہ حیرت سے بولی۔ ''وبی کینیڈا جانے کے بارے میں! عمر بھائی کا آج بھی فون آیا تھا۔ وہ وہاں خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں بھی آسانی سے''سیٹ'' کرادیں گے۔''

"میرافیصلہ تو وہی ہے۔۔۔۔۔تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ میں پاکستان چھوڑ کرنہیں جاؤں گی کیکن شھیں بھی روکنا نہیں چاہتی۔تم جانا چاہتے ہوتو چلے جاؤ۔ہم ریگھر پہری امی ابو کے پاس گھر لے کیں گے۔ وہاں بھائی بھی میری خبرگیری کرسکیں گے۔ باتی رہی اماں کی بات تو تم جانتے ہی ہو، میں بہو سے زیادہ ان کی بیٹی ہوں۔" وہ فیصلہ کن لہے میں بول۔۔

وكبر 2014ء

"بمالي! ميري مانين لو جم سب چلتے بين ۔وہاں بچوں اور آپ کو اچھی زندگی ملے گی۔اس ملک میں كيا ركها ہے؟ آئے دن وہشت كردى اور ديكر مسائل .... نددن کا چین ندرات کوسکون، لوژشیدنگ کا عذاب پٹرول اور کیس کا مسئلہ اور ......

' دبس، بس!'' ایمن نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔" کسی غیر ملک جا کر دوسرے درجے کا شہری بننے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔" وہ قطعیت سے بولی۔

"امال! آپ بھانی کو مجھائیں نا، آپ کی صحت بھی بہتر ہوجائے گی۔ وہاں ہر چیز خالص ملتی ہے۔ باریاں بہت کم ہوتی ہیں۔ آپ کا بلڈ پریشر اور ذیابیطس بالکل

میک ہو جائے گی۔'' وہ امال کی اور اگر ہاری فوج اتن مضبوط نہ ہوتی تو شاید فوٹا مدرنے لگا۔

"ایمن تھیک کہتی ہے بیٹااتم ایے بھائی کے پاس جانا جائے ہو تو جاؤ ليكن مين بهي اپنا وطن تبين چھوڑ عتی۔ارے یہاں پانچ وقت اذان گونجی ہے،عیدمیلاد النبی ﷺ

ر محفلیں سجق ہیں، کیا وہاں میرسب مچھ ہے؟ میں میہ سرزمین چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی بھلے یہاں کتنے ہی مسائل ہوں۔ میں اپنی مٹی میں وقن ہونا جاہتی ہوں۔" امال نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا۔

حیدرنے اس موضوع پر مزید بات کرنا مناسب خيال نه كميا، وه بھاني اورامان كوناراض نبيس كرنا حابتا تھا۔ چند کھے خاموثی چھائی رہی پھراس نے قریب رہے ر يموث سے في وي چلا ويا كه ماحول كى اداس كم بوسكے۔ نی وی یہ" آریش ضرب عضب" سے متعلق یاک فوج کی کامیابیوں اور جوانوں کی شہادتوں کا ذکر ہور ہاتھا: أُرُدُودُانِجُنٹ 141

"ہماری سرحدیں مضبوط ترین ہیں جبھی وشمن یاک سرزمین کی طرف نیزهی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔"ایمن بولی۔ ''اگر ماری فوج اتنی مضبوط نه ہوتی تو شاید ہارا حال بھی افغانستان ،عراق اورفلسطین کی طرح ہوتا۔ پیہ یاک فوج کی قربانیاں اور بہادری ہی ہے کہ وحمن ہمارے وطن پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں کرتا۔'' وہ ٹی

وی سے نظریں ہٹائے بغیر بولا۔

ہارا حال بھی افغانستان،عراق اور فلسطین

کی طرح ہوتا۔ یہ یاک فوج کی قربانیاں

اور بہادری ہی ہے کہ وحمٰن ہمارے وطن پر

احله كرنے كى جرأت نبيں كرتال"

'' آج کی کارروائی میں یاک فوج کے حار جوال شہید ہو

"ہماری فوج بلاشبہ دنیا کی بہترین آری ہے۔" حیدر

گئے جب کہ گیارہ دہشت گرد مارے گئے۔''

"جس طرح فوج اس ملک سے محبّت کرتی ہے، اگر ہم عوام بھی ولیک ہی انے وطن سے کریں تو سرحدول کی طرح به بھی مضبوط و خوشحال ہو جائے۔"ایمن نے کہا۔ حیرراستفہامیہ نگاہوں سے بھابھی کی طرف ويكفض لكار

'' پاک فوج بیرونی خطرات کا مقابله کرتی ہے اور اب اندرونی سازشوں سے نمٹ رہی ہے۔ اس اندرونی خلفشار کا سبب ہم خود ہیں، اوروطن سے ہماری بے مہری۔ہم اپنے گناہوں کا سارا بوجھاس دھرتی پر ڈال کر فوج سے تو قع رکھتے ہیں کہ دہ سب چھ ٹھیک کر دے۔" وه رانيكوصوفي برلنا كرتفيكت موسط بول. " آپ کہنا کیا جاہتی ہیں؟ میں پھے سمجھا نہیں!" حیدرنے بٹن وہا کرئی دی بند کر دیا۔ ، ''ابھی کچھ دن پہلےتم نے بتایا تھا کتمھارے دوست كابونماز فجراداكرنے جارے تھے كدراستے ميں فوكر لكنے

''وہ کیے بھالی؟'' حیدرنے جیرت سے پوچھا۔ "برغلط کام پر جرمانه عائد کرے اورمزا دے کرا اگر سرك يرتفوكا توات والرجرمان الريجرك كي توكري كلمر ے باہر تبیں رکھی تو جرمانہ اشارہ توڑا تو جرمانہ.... پھران ملکوں میں انصاف اور مساوات ہے، امیر اور غریب، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ ہر آدمی قانون کا احترام کرتا ہے، نه كرين فرمزا، جاموه ملك كاصدر اي كيول نهو "اورجم كيا كرت بين؟ اكرآب مبذب بين، مواكى اڈے یا کسی عوامی جگہ نبیں تھو کتے تو اچھی بات ہے۔اگر تھوکتے ہیں تو کوئی آپ کو پوچھنے والانہیں۔مغربی حکومتیں کبھی اپنے باشندوں کو بے ایمانی کرنے کا موقع ہی نہیں ريتيں - چنال چەرطن سے محبّت تو خود بخودجنم لے گی نا۔" وہ سائس لینے کے لیے رکی۔

" میں یہ کہنا جا ہتی ہول کہ اگر ہم اینے وطن سے محبت كرت بين توجمين اسن كام سے خلص بونا جاہي، خواه بهم كوئى بھى مول، كہيں بھى مول- بهم جب رشوت، حق تلفی بظلم، عدم مساوات، غرور بستی، دهوکا دبی، و خیره اندوزی،خودغرضی اور دیگر گناہوں میں ملوث ہو جا کیں تو کیا ہم خدا کو ناراض نہیں کرتے؟ کیا اینے وطن کا حق بإمال نبيس كروية؟

«ہمیں اینے مردان مجاہد کی طرح گرم جھکستی دوپہرول میں صحرا کی خاک نہیں چھانی ہخت سردی میں جوانوں کے مانند سرد سمندری یانی میں غوطے نہیں لگانے، کھردرے راستوں اور پھروں ہے مہنیوں کے بل نہیں چلنا، اور فوجیوں کی طرح صعوبتين برداشت نهين كرنا يهمين تؤكهر بينص صرف این خواہشات نفسانی کوخیر باد کہناہے۔ کیااپنے وطن کی محبت میں اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ ہمیں میدان جنگ جا کراپنا سر نہیں کٹانا، صرف اینے رب کے حضور جھکانا ہے کداے اللہ! ے کر گئے۔اس مادقے میں ٹانگ کی بڈی ٹونی، چرکوئی لڑکا من بوائٹ بران کا موبائل اورساری رقم چھین کر لے عمیا۔ میں اس واقعہ ہے متعلق سوچتی رہی۔ ابھی کل رات كتاب ميں برها، خدا كبتا ہے كه جبتم ميرى خاطر برائى کن خبیں چھوڑ سکتے تو میری راہ میں قربانی کیوں پیش كرتے ہو؟ اورتم نے رہمی بتایا تھا كہ تمھارے دوست كے ابور شوت کیتے ہیں۔ ریجوعلامدا قبالؓ نے فرمایا ہے نا کیے ہر فرو ہے ملت کے مقدر کا ستارہ

تواس كامطلب بهت كراب

''ہمارے وطن میں برائیاں جس تیزی سے پھیل رہی ہیں،اس پراللہ تعالی ناراض تونہیں ہو گئے؟ شایدای لیے ہم امن کی نعمت سے محروم ہیں۔ ہماری فوج اس وطن سے و پوانہ وار پیار کرتی ہے، محبّت میں ایسی و یوا تکی ونیا کی کسی اور فوج میں نہیں۔ گوشت پوست کے بنے فوجی بھی کسی کے بھائی، بیٹے،شو ہراور باپ ہیں۔ مادر وطن کی حفاظت کے کیے زم گرم بستر وں سے فکل کروشمن کے آگے سیذ سپر ہوتے اور انجام کی پروا کیے بغیراس سے بھڑ جاتے ہیں۔ کس کی خاطر، صرف اور صرف اس وطن کی خاطر، ہماری خاطر....کین ہم سارا بوجھ فوج کے کندھوں پر ڈال کر دن رات ئی وی کے چینل بدلنے میں گزار دیتے ہیں۔"

حیدر بڑےغورہے بھابھی کی باتیں س رہاتھا۔ "شمصیں پتا ہے حیدر؟ محبّت کا مطلب کیا ہے؟" وہ بول" محبّت کا مطلب ہے! سچائی، دیانت داری!" اس نے خود ہی جواب دیا۔" پیکینیڈا، جاپان، چین وغیرہ استے مضبوط كيول ہيں؟ اس ليے كدوبال كى اقوام اينے وطن سے مخلص ہیں۔ ان مما لک میں بھی بیشتر لوگ خواہشات نفسانی میں جانوروں کی مثل ہیں لیکن ان کی حکومتیں انھیں زبردتی "ایماندار" بناتی اوراینے وطن سے وفا کرناسکھاتی ہیں۔"

ومبر 2014ء

أردودُانجُنٹ 142

ہم تیری خاطر ساری برائیاں چھوڑتے ہیں، تو ہم سے رامنی موجا میں اس دهرتی رائے مناموں کا بوجه کم کرنا ہے تاک ہم امن سکون جیسی فیتی نعت بھرے یا عیس۔

"كيا وطن سے مبت كرنا صرف فوج بر فرض سے؟ ان سیاستدانوں پر فرض نہیں جواس ملک میں انصاف اور ساوات کا بول بالا کرنے سے کتراتے ہیں؟ کیا ان قانون دانوں پرفرض نہیں جواس ملک میں جواسلام کے نام پر حاصل کیا حمیا ہے،اسلامی قوانین نافذنہیں کرتے؟ كيا مجتت ان واكثرول يرفرض نبيل جومريضول سے مند ما على فيسيس ليت بين؟ كيا ذخيره اندوز، رشوت لينے و ویے والا بقل کر کے پاس ہونے ، کسی کاحق مارنے اور سود کھانے والا اس وطن سے محبّت کرتا ہے؟ اس میں شک نہیں کہ ہاری فوج دنیا کی بہادر ترین آری ہے اور مرحال میں ہماری حفاظت کرے گی۔ لیکن کیا اس وطن کو چن بنانے میں ہماری کوئی ڈے داری نہیں؟"

"آپ كبنا كيا جائتى بين؟ كيا فوج سے مسلك لوگوں کے علاوہ کوئی اس وطن سے محبّت نبیں کرتا ....؟ حیدر کے لیج میں کمنی در آئی۔

"میں نے ایسا کب کہا؟" وہ مسکرا کر بول۔ ''دراصل ہمارے وطن کی مثال ایک ایسے کمراء جماعت کی سی ہے جس میں تعلیم یافتہ استاد ورس دے رہا بيكن وه طلبه بركوني ما بندي عائد نبيس كرتا! اب جس كا جی جاہے وہ ورس سے اور سمجھ، جو جاہے شرارتیں کرے، شور مجائے اور دوسرے طلبہ کو ٹنگ کرے، استاد صاحب تو درس وے کر چلے گئے۔اب تم خود ہی بتاؤ، الى جماعت كانتيركيا فكركا؟

" اس کے بھس ایس جماعت میں جہاں استاد وسیکن کا خیال رکھے، تمام طلبہ پر درس نوٹ کرنے اور أردودُانجنت 143

كرتے ہيں۔"منجانب بالي وڈ كىيلز\_

امتحان دينے كى يابندى عائد مولة وبال معمولى ذبات والا

طالب علم بھی کچو کر وکھائے گا۔ تو میرے بھائی! ترقی

يافتة ملكوں اور بهم ميں يبي فرق ب\_ فررا سوچوان حالات

میں مجمی پاکستانیوں کی ذہانت اور ہنر کو ساری ونیا مانتی

ب\_ أكر نهم مين بقول قائداعظمٌ نظم و صبط اور ايمان

پیدا ہوجائے تو فوج کی طرح یا کستانی قوم بھی دنیا میں نمبر

ون ہوجائے۔ ہمارا ایمان ہی ہمیں مجت کرنا سکھا تا ہے۔

صبح بات ہوگی۔"ایمن سوئی رانیہ کو کود میں لیتے ہوئی بول۔

جان تبجد کی نماز پڑھنے کی تیاری کرنے لگیں۔ حیدر

تنها بیشا بهانی کی باتول برغور کرتا رہا۔ ایمن بچول کوٹھیک

ہے مبل اور ها كربسر يركتاب باتھ ميں ليے بيھ كئ وه

ول ہی ول میں دعا کررہی تھی کہ آج اے نیند آجائے۔

حیدر ٹی وی لاؤنج میں جیٹھا کچھ در میز پر پڑے

رسائل کی ورق گردانی کرتا رہا پھر اٹھ کرانے لیے کافی بنا

لایا۔ باہر ہرسوتار یکی اور سردی کاراج تھا۔اس نے کافی کا

مگ میز پر رکھا اور نی وی چلا دیا۔ نیوز چینلوں پر حسب

معمول افسرده خبرین چل رہی تھیں۔ وہ بور ہو کرچینل بدلتا

رہا۔ ہر دوسرے چینل پر بھارتی گانے آرہے تھے۔اس

اس نے صوفے بر ٹیک لگائی اور ٹی وی سے نظریں

ہٹائے بغیر دهیرے دهیرے گرم کافی پینے لگا۔ بھارتی

لؤكول اور لؤكيول كا موشربا ناج جارى تھا۔ ينچ ايك

سلائيدٌ مسلسل دكھائی جارہی تھی:"ہم آپریشن ضرب عضب

میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے سرفروشوں کوسلام پیش

کے ہاتھ ریموٹ اور آلکھیں ٹی وی پرجم کررہ کئیں۔

"ميراخيال ہے، رات كافى بيت چكى، اس موضوع بر

او بان بھی امی کے ساتھ کمرے میں چلا گیا۔ امال

اوروطن سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے۔

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY



### رسول الله غياليل كي نظر ميس

گھرکوجنت کاٹکڑا بنادینے والا بيش قيت قلمي تحفه

ڈاکٹرسیدحسنین ندوی

معاشرے میں بہترین مرد کے قرار دیا جائے؟ اس سوال کا جواب ظاہر ہے، ہر شخص اینے ذوق ،نقطۂ نظر اورسوچ کے مطابق دے گا۔ اہلِ علم اورارباب وانش کی نظر میں ہوسکتا ہے اس کا مستحق وہ ہو جس نے علم ووانش کی سنگلاخ وادبوں میں آبلہ یائی کی اور معرفت وحكمت كى بلندوبالا چونى تك پينجنے ميں کامیاب ہوا۔جبکہ مادیت کے متوالوں کی نگامیں ان افراد یر مرکوز ہوجا کیں گی جنھوں نے مال ودولت کی دوڑ میں بہتوں کو پیچھے جھوڑ دیا۔ بینک بیلنس نہ صرف عزیز وا قارب، بلکہ اُنم میکس والوں کے لیے بھی مرکز توجہ بن جائے۔اس کے برعکس شہرت وناموری کوسب

کچھ بچھنے والے یہ خطاب اسے دینا پیند کریں م جس کا ڈرائنگ روم تمغوں اورانعامات ہے بھرا ہوقریہ وشہراس کے پرستاروں کی بھیر ملے۔ ہوسکتا ہے بعض لوگوں کا ذہن ساجی راہنماؤں کی طرف جائے جودوسرول کے لیے جیتے ہیں۔ان سب آرا کا المیدیہ ہے کہ بیسب محدودیت کا شکار اورزندگی کی خاص جہت کی آئینہ دار ہیں۔ اس لیے ہوسکتا ہے، ان حوالوں ہے بہترین سمجھاجانے والاھخص زندگی کے وسیع تناظر میں بدرين ابت مو\_

أردو دُانجُنٹ 144 🕒 🕶 دسمبر 2014ء

اس سوال کا

شاندار

اورجامع

### مالى تعاون كى اپيل اداره آمنه جنت فاؤنڈیشن و ماڈل اسکول، چونیاں شی

### ( کارکردگی کے آئینے میں )

اسكولول اور كالجزكي طالبات من تعليم القرآن عرفر وخ سے ليے كوشال بلاشدایک بی گریت ایک خاندان کی تربیت ب-اداره بدایس فریب اور مفلس، پیتم بچیول اور تادار طالبات کوبهترین ماحول میں ویٹی ور نیاوی علوم پر حالے جاتے ہیں۔

### (اداره آمنه جنت فاؤنڈیشن ماڈل اسکول

مين اس وقت 185 طالبات اور ترجمه وحفظ عن 37 طالبات زير تعليم إن ممام ملمان بھائیوں اور بہنوں سے ایل ہے کہ اپنے صدقات، خیرات،عطیات، زکوۃ فنڈ سے نقد یاقر آن مجید کے شخوں، تفاسير قرآن، كتب حديث، رحيلين جيوني وبري، ذيبك اوروريال ادار ي وعطيدكرين-اس كار خير مين ماراساته وير براكم الله

(صدقات وزکوۃ فنڈمنی آرڈر، چیک کے ذریعے ارسال فرمائیں)

قر آن مجید کے نسخہ جات (قر آن مجید کے سیٹ) دوین کتب واحادیث دی یا ڈاک کے ذریعے ارسال کرنے کے لیے پتاورج ذیل ہے:

نون: ہارے یاس مفلس گھرانوں کے مزید 125 بچ شعبہ انگش میڈیم میں دافلے کے منتظر ہیں

رضيه بروين فاض وفاق الدارى چيزين و پرچل

چىك يا دُرافْ ارسال كرنا جا بين تو دُرافْ يا چىك آمنه جنت فادُندْ يشن اكادُنٹ نمبر 02745 يم ي بي جونيال برائج نمبر 0240 ك مام جمواتيل- آن لائن بهي جمع كرواسكت بي-

اس صورت مين مطلع ضروركرين آن لائن اكاؤنث ايم ي في PK86MUCB0673440401002745 عامل ا كاوَّ نِهِ آمنه جنت ويلفيرَ فاوَ نديشُن ايم مِي في چونيال برايج

لواد ادارہ کورنمنٹ ےمنظورشدہ ہے ادارے کودیے جاتے والے تمام عطیات الم علی سے مشتی ہیں، مزیدرا بطے کے لیے:

يرسيل آمنه جنت فاؤنديش ماول اسكول چونيال ضلع قصور فون نبر: 7614497-0322 0322-7614497



# كاردان علم قاوند التي المعلق والمديدة



ملک وقوم کی خدمت کے دس سال

الحمدلله 4,359

كم وسيله مكر بإصلاحيت طلباوطالبات كو

سازھ آ تھ كروزروي

سےزائد کے وظائف جاری کیے جاچکے ہیں۔ اب پیطلباد طالبات برسرروزگار موکرایخ خاندانوں کوغربت اور جہالت سے نکال رہے ہیں۔

682

مزيد كم وسيله بإصلاحية طلباء وطالبات كي ورخواشي سال 2014-15 كے مندرجد ذيل شعبول يل زير فوريس

| ایفاے 14                                                                                                       | 10              | دایا         | 120                | بالمائز | 31                      | <u>دالاً </u>  |    |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|---------|-------------------------|----------------|----|---------|
| 03 كان ألك المال الم |                 |              |                    | ناتدان  |                         | الإداك الإدا   |    |         |
| 12 لاكا ال                                                                                                     | Charles and the | الماليان     | MARKET STATE       | بالجال  | ALC: UNKNOWN STATE      | المهاتكن       | 14 | النادي  |
| الم 03                                                                                                         | 100             | دان دا       | 10000000           | يان     | 07                      | 18/1           | 05 | 470     |
| 04 JX                                                                                                          | TO SO           | <u> الإل</u> | AND REAL PROPERTY. |         | A STATE OF THE PARTY OF | بالرائي الميزي | 09 | لالكالى |
| 11 (1/4.2)                                                                                                     | C 1000          | الضالحري     | 10000000           | 訓       | 1000                    | ران            | 14 | المحاجا |



أردودانجسك



معال مغرب معرب المعرب المعرب



みていんなんないかられながらけん



عبدالرثيد الجائل كأفاما تركه بي الدن كاكبي (الكساس كالبرعين)



وَالْمُرِ وَعَرَّوْنَ مِنْ تَعَامِّدُ مِنْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللهِ والتأوير والجهودون فن المعاليم الله المعاليم الله





0240 0100882859 ميزان بك سمن آباد، لا بور پاكتان اكاؤند نمبر 0100882859 ميزان بك سمن آباد، لا بور پاكتان



لا يور 12/19 ا يكر اكبرم الإان اردودًا بحيث كن آباد، لا يور فن: 42-37522741 على: 642-37552576 info@kif.com.pk: الك مواكن 0321-8461122, 0333-8461122, 0345-8461122 الما) آيدة في كرونبر 5 فرست فورسرت آركية 11- G مركز ، المام آياد فون : 051-2220933 و 0300-8187044 . 0321-5587250

USA Address: 'Karwan-e-ilm Foundation' 19-West 34th Street 1024, New York, NY 1001. Ph: (212) 268-3500/3501, Fax: (212) 268-3502

وتمبر 2014ء



أردودائجسك

جواب وہ ہے جو رسول اللہ ﷺ کی جانب سے دیا محیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں'' بہتر بن مرد''کے خطاب کا مستحق وہ ہے جس کا سلوک اپنی مگھروالی کے ساتھ بہترین ہو۔

(سنن التريي)

بظاہر یہ بات عجیب لگتی ہے۔ محسوں ہوتا ہے کہ شاید ازدواجی معاملات کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دے وی گئی ۔ نیادہ اہمیت دے وی گئی ۔ نیکن اگر سنجیدگی سے اس حدیث کا جائزہ لیس تو اندازہ ہوگا کہ بہترین مرد کے انتخاب کے لیے گھر والی کے ساتھ سلوک سے بہتر کوئی معیار نہیں! یہ اتی جامع اور وسیع کسوئی ہے جس پر کسی کو بھی پر کھنے کے بعد یہ فیصلہ ہوسکتا ہے کہ کیا واقعی وہ بہترین محض ہے یا اس نے فیصلہ ہوسکتا ہے کہ کیا واقعی وہ بہترین محض ہے یا اس نے شرافت کا محض مکھوٹا لگار کھا ہے۔

بعض لوگ بظاہر جسے نظر آتے ہیں ویسے ہوتے المجھے خاصے جہال دیدہ اور تجربہ کار لوگ بھی دھوکا کھا جاتے ہیں۔ لوگ دینداری کالبادہ اس مہارت کے ساتھ اوڑھتے ہیں۔ لوگ وینداری کالبادہ اس مہارت کے ساتھ اوڑھتے ہیں۔ لوگ ان کی شرافت کی تسمیں کھائے ہوئے تو بتا جلے گا کہ ظاہری شرافت دوینداری سبگھر جائے تو بتا جلے گا کہ ظاہری شرافت دوینداری سبگھر سے باہر ہے۔ گھر کے اندر وہ خص بدتمیز، خود غرض اور شقی القلب ہے۔ باہر شرافت دمروت کا دم بھر نے والا گھر میں انتہائی وشق ہے اور ہردن ظلم وہر ہریت کی نئی داستان میں انتہائی وشق ہے اور ہردن ظلم وہر ہریت کی نئی داستان ہوا ہے اور نہ ہی اسوہ رسول سکی اللہ علیہ وسلم سے اپنا گھر مور کرکے اسے جنت کا ایک گھڑا بنا نے کی فکر جہال مور کرکے اسے جنت کا ایک گھڑا بنا نے کی فکر جہال مور کرکے اسے جنت کا ایک گھڑا بنا نے کی فکر جہال مور کرکے اسے جنت کا ایک گھڑا بنا نے کی فکر جہال اضطراب کے بجائے سکون کاؤ رہا ہو، شکی کے بجائے اضطراب کے بجائے سکون کاؤ رہا ہو، شکی کے بجائے انسیت کے اضطراب کے بجائے سکون کاؤ رہا ہو، شکی کے بجائے انسیت کے فراخی طے اور کراہت کی تیرگی کے بجائے انسیت کے فراخی طے اور کراہت کی تیرگی کے بجائے انسیت کے فراخی طے اور کراہت کی تیرگی کے بجائے انسیت کے فراخی طے اور کراہت کی تیرگی کے بجائے انسیت کے فراخی طے اور کراہت کی تیرگی کے بجائے انسیت کے فراخی طے اور کراہت کی تیرگی کے بجائے انسیت کے فراخی

دیپ جھلملاتے ہوں۔

اس طرح بیوی کے ساتھ سلوک ایک ایما آلید
ہے جس میں ہرمرد کی اصلی تصویر نظر آجاتی ہے۔ انسان
کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنی بالادی کے جوہر عموا
کروروں کے سامنے دکھانا بہند کرتا ہے۔ صنف ٹازک
سے تعلق رکھنے کی وجہ سے بیویاں عموا کمزور، ہے بس
وہر کسی کا پیکر ہیں ۔ عزیز وا قارب اورحامی وناصر
سے دور بردی حد تک شوہر اوراس کے گھر والوں کے رحم
وکرم پر ہوتی ہیں ۔ یہی وجہ ہے، ان کی تھوڑی تی کوتا ہی
شوہر کے آتش غضب کو بھڑکا دیتی ہے۔ وہ معمولی تی
شفلت یہ چراغ یا ہو جاتا ہے۔ عام طور پر وہ بیوی کی
مستقل حیثیت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں ہوتا، اس
خیال سے کداس کے فکروں پر پلنے والی ہستی کی حیثیت
اپنا نے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔
اپنا نے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔

نازیبا کلمات کا استعال تو عام ی بات ہے، بعض گھر وں میں معاملہ گالم گلوج اور مار پیٹ تک پہنچ جاتا ہے۔
اس معاملہ میں جابل اور تعلیم یافتہ کے درمیان کوئی زیادہ فرت نہیں، اس جمام میں بھی نظے ہیں۔ پچھ تعلیم یافتہ افراد اپنے رویے کوحق ہجانب قرار دینے کے لیے بعض اقوال کا سہارا لینے سے بھی نہیں چوکتے، جیسے یہ کہ شوہر کی حیثیت مجازی خدا کی ہے۔ اسلام میں اگر اللہ کے سواکسی کو سجدہ جائز ہوتا تو ہیو یوں کو اپنے شوہر کو سجدہ کرنا پردتا۔ کو سجدہ جائز ہوتا تو ہیو یوں کو اپنے شوہر کو سجدہ کرنا پردتا۔ وہ ہندوفلفے کے قائل ہیں جو ہیویوں کو دای اور شوہروں کو امار دے کر ہیویوں کے ساتھ کسی بھی سلوک کی اجازت دیتا ہے۔

جب بھی عورتوں کے حقوق کی بات اٹھے، مسلمان میں کہدکر اپنا پیچھا چھڑا لیتے ہیں کہ اسلام نے تو آج سے

4

أردودُانجُت 145

آپ سلی الله علیه وسلم ان کی دلجوئی واحترام میں جھی کوئی کئی ہیں آنے دیتے اوراس سلسلے میں جھوٹی چھوٹی باتوں تک کا خیال رکھتے۔ ایک سفر میں جب انجھ نامی غلام نے اس اونٹ کو جیز چلانے کی کوشش کی جس پر بعض ازواج مطہرات سوار تھیں، تو آپ سلی الله علیه وسلم نے انھیں آہت چلانے کا حکم دیا، اس خیال سے کہ کہیں وہ فرنہ جا کیں یا آئیں کوئی تکلیف نہ ہو (ضیح بخاری)

"دعفرت مفید ایک سفرین آپ صلی الله علیه وسلم کے ساتھ تھیں۔ انھوں نے اس بات پر رونا شروع کر دیا کہ دوہ جس اونٹی پر سوار تھیں، دہ بہت آہت چلی تھی۔ آپ صلی الله علیه وسلم ان کے پاس گئے، اپ دست مبادک سے ان کے آسو بوجھے اور دلاسہ دیا" (سنن اللہ علیه وسلم بیویوں کی تعریف میں بھی کی نہ فرماتے 'بلکہ برطا اس کا اظہار کیا کرتے۔ میں بھی کی نہ فرماتے 'بلکہ برطا اس کا اظہار کیا کرتے۔ بیاں چہ ایک مرتبہ فرمایا ''خدیجہ سے مجھے شدید محبت بیاں چہ ایک مرتبہ فرمایا ''خدیجہ سے مجھے شدید محبت ہے' (صحیح مسلم) حضرت عائشہ "کے بارے میں فرمایا ''خدیجہ سے محبھے شدید محبت بین فرمایا ''خدیجہ سے بخصے شدید محبت بین فرمایا ''خدیجہ سے بین فرمایا ''خدیجہ ایکاری بی ہے بین فرمایا ''خدیجہ ایکاری بی ہے بین فرمایا جسے شریدی دیگر کھانوں پر۔'' (صحیح البخاری)

آپ صلی الله علیه وسلم این بیوبیاں کی دلجوئی کااس حد

تک خیال رکھتے کہ جب ایک ایرانی پڑوی نے آپ صلی
الله علیه وسلم کی پسندیدہ ڈش' مرق' بنایا اور آپ کو وقوت
دی' تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے اسے قبول نہیں فرمایا۔
دراصل اس نے آپ صلی الله علیہ وسلم کو بیہ گوارا نہ تھا کہ شریب
حیات کے بغیر وقوت میں جا کیں۔ لہذا جب اس نے
حیات کے بغیر وقوت میں جا کیں۔ لہذا جب اس نے
آپ کے ساتھ حضرت عائشہ کو بھی وقوت دی تو آپ
صلی الله علیہ وسلم نے وقوت تبول فرمائی اورتشریف لے
صلی الله علیہ وسلم نے وقوت تبول فرمائی اورتشریف لے
صلی الله علیہ وسلم نے وقوت تبول فرمائی اورتشریف لے
صلی الله علیہ وسلم نے وقوت تبول فرمائی اورتشریف لے
صلی الله علیہ وسلم نے وقوت تبول فرمائی اورتشریف لے
صلی الله علیہ وسلم نے وقوت تبول فرمائی اورتشریف لے
صلی الله علیہ وسلم نے وقوت تبول فرمائی اورتشریف لے

پندرہ سوسال قبل عورتوں کو دے دیے تھے۔اس میں شبہ خبیں کہ اسلام نے خواتین کو معاشرے میں جوعزت واحترام دیا اوروسیع وجامع حقوق عطاکیے، مغرب اپنی طویل جدوجہد کے باوجوداس حد تک نہیں پہنچ سکا۔سوال یہ ہے کہ کیا اسلام کے عطا کردہ حقوق مسلم خواتین کو حاصل ہیں؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔ ہوسکتا ہے اس سلسلے میں پچھاستنا ہوں کیکن عام طور پرمسلم خواتین کے سلسلے میں پچھاستنا ہوں کیکن عام طور پرمسلم خواتین کے صالات غیرمسلم سے اچھے نہیں۔وہ بھی انہی کی طرح گھر حالات غیرمسلم سے اچھے نہیں۔وہ بھی انہی کی طرح گھر ملات غیرمسلم ہے اورخوش طلاح کے اورخوش میں بھوتشد د کا شکار ہیں۔مظلومیت ان کا مقدر ہے اورخوش میں بھوتشد د کا شکار ہیں۔مظلومیت ان کا مقدر ہے اورخوش میں بھوتشد د کا شکار ہیں۔مظلومیت ان کا مقدر ہے اورخوش میں بھوتشد د کا شکار ہیں۔مظلومیت ان کا مقدر ہے اورخوش میں بھوتشد د کا شکار ہیں۔مظلومیت ان کا مقدر ہے اورخوش میں بھوتشد د کا شکار ہیں۔مظلومیت ان کا مقدر ہے اورخوش میں بھوتشد د کا شکار ہیں۔مظلومیت ان کا مقدر ہے اورخوش میں بھوتشد د کا شکار ہیں۔مظلومیت ان کا مقدر ہے اورخوش میں بھوتشد د کا شکار ہیں۔مظلومیت ان کا مقدر ہے اورخوش میں بھوتشد د کا شکار ہیں۔مظلومیت ان کا مقدر ہے اورخوش میں بھوتشد د کا شکار ہیں۔مظلومیت ان کا مقدر ہے اورخوش میں بھوتشد د کا شکار ہیں۔مظلومیت ان کا مقدر ہے اورخوش میں بھوتشد د کا شکار ہیں۔مظلومیت ان کا مقدر ہے اورخوش میں بھوتشد د کا شکار ہیں۔مظلومیت ان کا مقدر ہے اور خوش میں بھوتشد کو تھوتش کو تھوتش کا مقدر ہے اور خوش کو تھوتش کی کو تھوتش کو تھوتش کی کو تھوتش کی کو تھوتش کو تھوتش کو تھوتش کی کو تھوتش ک

رسول الله صلى الله عليه وسلم في بهترين مرد ہونے کے ليے جومعيار متعين فرمايا، اس كى روشى ميں اگر حيات طيبه كا جائزہ ليں تو اندازہ ہوگا كه آپ صلى الله عليه وسلم كى فات اس حوالے سے بھى عالم انسانيت كے ليے مثالی معونہ ہے ربس ضرورت اس امركى ہے كه مسلمان اسے اپنى زندگى ميں سموليس اورائي عائلى زندگى سنواريں۔ اپنى زندگى سنواريں۔ رشتہ از دواج ميں الله تعالى في مودت ورحمت كالحم

رستہ از دوان یں اللہ تھا کے سودت ورست کا مفری طور پرڈال دیا ہے۔ جولوگ اس کی آبیاری ودیکھ بھال کریں، وہ نہ صرف اس کے شمرات سے لطف اندوز ہوتے؛ بلکہ اس کی تھنی وشنڈی چھاؤں میں زندگی کا سفر آسان وسہانا بنا لیتے ہیں۔اس کے برعکس جولوگ قدر نہ کریں، وہ اس کے فیضان وبرکات سے بہت حدتک محروم ہی رہتے ہیں۔ یہ درشتہ اپنی پائیداری اور برگ وبار محروم ہی رہتے ہیں۔ یہ درشتہ اپنی پائیداری اور برگ وبار کے لیے باہمی اعتاد ، تعاون وجدردی ،ایار وقر بانی مزت واحترام اور بیار ومجت کا محتاج۔

رے وہ سرہ اروب روب بالان اللہ علیہ خصوصیات کی از دواجی زندگی پر انہی خصوصیات کی گری چھاپ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اپنی شریک حیات کے ساتھ ہمیشہ ہمدروانہ ومشفقانہ ہواکرتا۔

ويمبر 2014ء

أردودُانجُسٹ 146

صورت حال ہے کافی پریشان ہوئے۔خیمہ میں آگرا بنی الميه حضرت امسلمة عن اسسلط مين مشوره كيا- المول نے بیمشورہ دیا کہ یا رسول اللہ! آپ باہرتشریف لے جائي، ابي قرباني ذرع سيجي، بال منذاليجيے اوروايس آجائے۔آپ ملی الله علیه وسلم نے ایسا ہی کیا۔ بدو مکھ كر حضرات صحابيجي بادل ناخواسته المه كفرت موت، قربانی کی اور پھر بال منڈائے (صحیح البخاری) تحمر بلوامور مين تعاون

شریک حیات کے ساتھ گھر بلوامور میں مشارکت وتعاون میں شوہر حضرات کم ہی رکچیلی کیتے؛ بلکہ بعض تو

كسرشان سمجھتے ہیں۔ يبال تك كه وہ حچونی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی ہوی خودہی سی لیا کرتے۔ چپل کی مرمت پر انحصار کرتے ہیں۔ جبکہ آپ سلی اللہ کر لیتے ۔اس کے علاوہ وہ سارے علیہ وسلم کا حال بیتھا کے گھریلو کام میں انی بیوبوں کا ہاتھ بٹاتے۔ چنال چہ حفرت عائشہ سے جب دریافت کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کے

اندر کیامعمول ہوا کرنا تھا تو انھوں نے بیان کیا" آپ صلی الله عليه وسلم كامول ميں گھروالوں كى مدد كيا كرتے تھے، (میح البخاری) ایک اورروایت میں انھوں نے فرمایا" آپ صلی الله علیه وسلم اینے کپڑے خود بی می لیا کرتے۔ چپل ک مرمت كر ليتے۔ال كے علادہ وہ سارے كام كرتے جواكثر مردايي كهريس انجام ديتي بين " (مندالامام احمر)

انسان کی یہ فطرت ہے کہ زندگی کی کیسانیت، معمول اور شجیدہ و تفوس اعمال کے تسلسل سے بور ہوجاتا ہے۔ قوی مصحل ، اعصاب پڑمردہ اورد کچسپیا ل مرہم یر جاتی ہیں۔ایسے میں کچھ تبدیلی ، تنوع اور چنپٹی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ حفکن کے غبار حیصٹ جا نمیں

کا ندصرف حدددرجہ خیال رکھے کیکدان کے مزاج شناس تھے اور ان کے چٹم وابرو کے اشارے کو بھی اچھی طرح سجعتے۔ چنال جدایک مرتبہ عائشہ عفرمایا: "میں بہجان جاتا ہوں کہ كبتم مجھ سے ناراض مواوركب خوش؟" انھوں نے دریافت کیا:"وہ کیسے یارسول اللہ؟" آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا" جب تم ناراض ہو تو كهتي مو: رب ابراميم كي متم اورجب خوش ربتي مولو كهتي بوزب في كاتم" (محيم ملم)

آپ صلی الله علیه وسلم از داج کے ساتھ اس حد تک عزت واحترام كامعامله فرمات كدايك مرتبه حفرت صفية

آپ صلی الله علیه وسلم اپنے کپڑے

كام كرتے جواكثر مردائے محريس

انجام دية بي-

دوران اعتكاف آپ صلى الله عليه وسلم ے معجد نبوی میں ملنے آئیں۔ جب وہ واپس جانے لگیں تو آپ صلى الله عليه وسلم احزاما أنفيس معجد کے دروازے تک چھوڑنے تشریف لاتے"( بخاری)

رائے کی اہمیت

خواتین کو گھروں میں خاص اہمیت نہیں دی جاتی للبذا اہم امور میں ان سے مشورہ کیا جاتا ہے اور شہ ہی ان کی رائے کورجے دی جاتی ہے۔ تمام اہم فضلے شوہرخود کرتے ہیں۔ بیلم کا کام صرف مع وطاعت ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم كابيرحال تفاكه آپ صلى الله عليه وسلم نه صرف گھر بلو بلکہ امت سے متعلق بعض امور میں بھی

بوقت ضرورت ازواج سے مشورہ فرماتے تھے، اوران کے

مشوروں رعمل بھی کیا کرتے۔

صلح حدیبید کے موقع یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم كے تھم كے باد جود حضرات صحابة ميں سے سى نے ند قربانى ك اورنه بال منذائ تو آپ صلى الله عليه وسلم اس

أردودُانجُسٹ 147

ملتی ہیں۔ کاشانہ علیہ اللہ علیہ وہلم کو ازواج مطہرات سے کوئی
اگر آپ صلی اللہ علیہ وہلم کو ازواج مطہرات سے کوئی
نامناسب ہات سننے کو ملتی تو اس پر ڈائٹ ڈپٹ اور لعنت
ملامت کرنے کے بجائے حکیمانہ انداز میں اس طرح فلطی
کاهمت کرنے کے بجائے حکیمانہ انداز میں اس طرح فلطی
کاهمت کرنے کہ اصلاح ہوجائے اور کسی کی دل آزاری بھی
نہ ہو۔ ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ گھر تشریف لائے تو دیکھا
کہ حضرت صفیہ ڈزار وقطار رور ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ
وسلم نے رونے کا سبب دریافت فرمایا۔ انھوں نے عرض کیا
کہ حضرت حفصہ ڈنے بھے یہودی کی بیٹی ہونے کا طعنہ
ویاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وہلم نے انھیں سلی دی اور فرمایا
دیاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وہلم نے انھیں سلی دی اور فرمایا
اللہ نے تمہیں عطاکیا۔ تم ان سے کہدو کہ میرے شوہرمحمد
''اس میں عار کی کوئی بات نہیں ، بلکہ ریتو ایک اعزاز ہے جو
صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، باپ ہارون ہیں اور چھا موٹی ؛ لہذا

ازدواجي چشک

اسان تازہ دم ہولری آن اور شان سے کشائش حیات کی جانب متوجہ ہو۔ کھیل تفریکی یا آج کی اصطلاح میں انٹر نیٹمنٹ 'اس میدان میں تیر بہدف کا کام کرتا ہے۔
اسلام فطری مذہب ہے، وہ انسان کی اس فطری طلب برقد عن لگانے کے بجائے درست انداز میں تسکین طلب برقد عن لگانے کے بجائے درست انداز میں تسکین جلوت بلکہ خلوت میں بھی اسے برتا اور زم و برزم کے علاوہ اپنی خاتی زندگی کو بھی اس کی چیاجھڑی سے گلزار بنائے رکھا۔ چنال چہ ایک مرتبہ حبشہ کے پچھ لوگ مسجد نبوی کے رکھا۔ چنال چہ ایک مرتبہ حبشہ کے پچھ لوگ مسجد نبوی کے میاضی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی حضرت عائشہ سے پوچھا میاضی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیا یہ تماشہ و کھنا چاہوگی جانھوں نے ہاں میں جواب ویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وروازہ کے پاس کھڑے ہوگئی ویا۔ اور حضرت عائشہ شے لیا گھیل دیا تھی میں جواب اور حضرت عائشہ شاہدہ کو بیاں گھڑے ہوگئی اور حضرت عائشہ شاہدہ کے کندھے پر ویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اور حضرت عائشہ شاہدہ کے انہ میں دیوں۔ '(النسائی)

ایک غزوہ سے واپس آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو آگے جانے کا تھم دیا۔ ان کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاکشہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاکشہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاکشہ علیہ اللہ علیہ واؤد) حضور علیہ اور سب مل کر کھیلا کرتی تو حضرت عاکشہ کی سہیلیاں آجا تیں اور سب مل کر کھیلا کرتی تعمیں۔ حضور عبلہ خاس کے آتے ہی سب ادھرادھر چلی جاتے۔ تعمیل اللہ علیہ وسلم انھیں بلواتے اور خود باہر چلے جاتے۔ اس طرح حضرت عاکشہ کو سہیلیوں کے ساتھ وقت گزارنے اس طرح حضرت عاکشہ کو سہیلیوں کے ساتھ وقت گزارنے اور کھیلئے کے مواقع فراہم کرتے۔ (صحیح مسلم)

ناپنديده بات

عام زندگی کی طرح ازدواجی زندگی بھی نشیب وفراز سے گزرتی ہے مین میں لڈو پھوٹنے والی باتوں کے ساتھ ساتھ بھی بھی تن میں آگ لگادینے والی باتیں بھی سننے کو اُردوڈا مجسٹ

ويمبر 2014ء



كردار معاق شكوك وشبهات

ازدواجی رشتے کی خوب صورت شاہراہ پر مجھی مجھی خطرناک چھ وخم آ کرسفرمشکل بنا دیتے ہیں۔ بہت ہے لوگ ایسے مواقع پر اپنا توازن برقرار نہیں رکھ یاتے اورحادثے کا شکار ہوجاتے ہیں۔اس کیے کہ بیوی کے كردار سے متعلق شكوك وشبهات كا تصور بى كسى شوہر كے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے۔ یہ وہ حتاس موضوع ہے جو بسااوقات ايك شريف اور شجيره مخص كوبهي مشتعل كرديتا ہے بعض تو جوشِ غضب میں انتہائی خطرناک اقدام تک كرجات بير اليمواقع مصصور علي كرمايرا-آپ صلی الله علیه وسلم کی جبیتی بیوی ،حضرت عائشهٔ کے کردار پر بعض شر پہندوں نے کیچڑ اچھالا اوراس افواہ کو مدیند کی گلی کویے میں بھیلا دیا۔اس کی خبر جب آپ صلی الله عليه وسلم تك مينجي تو آپ عَلِينَ في خص بنيادا فواه کی بنیاد پر بیوی کوقصوروار گردانے کے بجائے مسجد نبوی ك منبر ف ان كا دفاع كيا- چنال چه فرمايا: "ال مسلمانو! میرے اہل سے متعلق تکلیف دہ بات مجھ تک میلیجی ہے۔ خدا کی متم میں ان کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتاً "اس كے بعد آپ صلى الله عليه وسلم في براه راست حضرت عائشہ سے بات کی اور فرمایا بمجھ تک تمہارے بارے میں الی الی باتیں پہنی ہیں ۔ اگرتم اس تبہت ے بری ہوتو اللہ تعالی تہاری برات واضح کروے گا۔ اگر تم سے ایسا کوئی گناہ ہوگیا،تو اللہ سے توبہ واستغفار کرو! میکفن چند نمونے سیرت نبوی سے پیش کیے گئے۔ ورندسیرت نبوی اس طرح کے واقعات سے بھری بردی ہے۔ مسلمان اگراپنی زندگی کوبھی سیرت نبوی کے مطابق ڈھال لیں تو کئی از دواجی پیچید گیوں سے نجات یا جا کیں گے۔

(صاحب مضمون حیدرآباد دکن (بھارت) سے نکلنے والے سہ ای رسالے "صنعا" کے مدرراعلی میں) 🌎 🔷 📤 تخق ہے، میں انھیں اس معاملے میں لانانہیں چاہتی۔'' حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: '' کیاتم یہ پہند کروگ کہ تمہارے والد، حضرت ابوبکڑ ہم دونوں کے درمیان صلح کرادیں؟''

انھوں نے کہا:"ہاں پیٹھیک ہے۔"

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبر کو بلوالیا۔ جب وہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پھر پوچھا کہ پہلے تم اپنی بات کہو گ بامیں؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ پہلے آپ ہی اپنی بات کہیں؛ لیکن بالکل ٹھیک ٹھیک کہیں۔ یہ سنتے ہی ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بیٹی کو ایک تھیٹر رسید کردیا۔ اس سے پہلے رضی اللہ عنہ نے بیٹی کو ایک تھیٹر رسید کردیا۔ اس سے پہلے کہ مزید پچھ ہوتا۔ حضرت عائشہ بھاگ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ میں آگئیں۔

یہ دیکھ کر رسول الاصلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا: '' آپ جاسکتے ہیں، میں نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا تھا۔'' جب حضرت ابو بکڑ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا: ادھر قریب آو۔'' وہ نہ آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''ابھی تو باپ کے ور سے قریب آگئی تھیں اب کیا ہوگیا؟

تھوڑی دیر بعد حضرت ابوبکر اپس آئے تو دیکھا ، دونوں ہنس رہے ہیں۔انھوں نے کہا: '' مجھے بھی اپنی سلح میں ویسے ہی شریک کریں، جبیبا کہ ناچاتی کے دوران شریک کمیا تھا''(ابوداود: ۴۱۲۵) آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بات پر اہلیہ سے شدیدناراض ہوتے تو اس کا اظہار یوں کرتے کہ انھیں تنہا چھوڑ دیتے۔ آپ عظاہ نے اس وقت یہ قدم اٹھایا جب از دائح مطابرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثیرنان ونفقہ کا مطالبہ کیا تھا۔

أُردودُانجُنْ 149

ومبر 2014ء

# تاريخ اسالام

۱۹۰۹ء میں سامراجی ایجنٹوں کے ذریعے ِ خلیفه عبدالحمید کی معزولی' خاتمه خلافت عثانيه كالبهلا اقدام تفايه اب عبدالحميد ثاني کے بھائی، سلطان محمد خامس کو خلیفہ بنایا گیا۔ وہ ایک كمزوراور ب بس حكمران تھا۔ چناں چەامجمن اتحاد وترقی کے کار پر واز ترکی میں مختار کل بن گئے۔

اگست ١٩٠٩ء مين وستوري ترميم سے قرار ماما كه استنده خلیفه صرف صدر اعظم کو نامزد کرے گا۔ باتی وزرا کے تقرر کی وے داری صدر اعظم کی ہوگ۔ خلیفہ کو یار لیمان توڑنے کے اختیارات سے بھی محروم کر دیا گیا۔ کابینه یارلیمان کے سامنے ذمہ دار قرار یائی۔ یارلیمان کو مودات پیش کرنے کا بھی مساوی حق مل گیا۔ بیمنصب خلافت کو اختیارات سے محروم کرنے کی صہونی صلیبی سازش كأ دوسرا قدم قفابه

طرابلس (ليبيا) پراطالوی قبضه ستبرااااء میں اٹلی نے بورنی طاقتوں سے ساز باز



دنيامين سلم حكومتون كاطوطي بولتا

تركىچپ

عثانى ترك خلافت كےخلاف مغر في ممالك كي سازشوں اور ا پنول کی غداری کاعبرت ناک قصہ

آخري

محسن قاراني



وتمبر 2014ء



کر کے طرابلس (لیبیا) پر حملہ کر دیا۔ عذراتگ یہ چیش کیا گیا کہ ترک اٹلی کی جانب سے طرابلس میں پرامن وافعے کی مزاحت کر رہے ہیں۔ ادھر برطانیہ نے عثانی فوج کو مصر سے گزر کر لیبیا جانے کی اجازت نہ دی۔ ۵ ماکتوبر کو اٹلی نے طرابلس الغرب میں فوج اتار ڈالی۔ ترک فوج نے انور پاشا کی سرکردگی میں بہادرانہ مقابلہ کیا حمراطالوی بحریہ نے ساجل شام کے متعدد شہروں پر گولہ باری کر کے ترکوں کو بے بس کر دیا۔ جہاد طرابلس کے باری کر کے ترکوں کو بے بس کر دیا۔ جہاد طرابلس کے حوالے بی سے علامہ اقبال نے "فاطمہ! تو آبروکے مامت مرحوم ہے" نامی مشہور تقریک ہیں۔

مئی ۱۹۱۲ء میں اٹلی نے جزیرہ روڈس اور جزار دوازدہ (Dodecanese) پر قبضہ کرلیا۔ ۱۹۱۸ کوبر کوسلے کامعاہدہ ہوا۔ ترکوں نے اس شرط پر طرابلس کی سیادت چھوڑ دی کہ اٹلی جزائر دوازدہ خالی کر دے گا۔ دراصل بلقان جنگ کا خطرہ مدنظر رکھ کر ترکی، طرابلس سے دشہرواری پر مجبور ہو گیا۔ تاہم طرابلس کے سنوی قبائل نے اٹلی کے خلاف جہاد جاری رکھا۔ ۱۹۱۲ء میں البانیہ نے ترکی سے علیحدگی اختیار کرلی۔

جنگ بلقان میں پسپائی

جنوری ۱۹۱۲ء میں خلیفہ نے پارلیمان توڑ دی۔
اپریل ۱۹۱۲ء میں نئی پارلیمان کے انتخابات ہوئے جن
میں المجمن اتحاد وترتی نے ہر طرح کا ناجائز دباؤ استعال
کر کے بھاری اکثریت حاصل کر لی۔ ۲۱ رجولائی کو
اعتدال پینداحد مختار پاشانے کا بینہ تفکیل دی۔ نئی حکومت
نے پارلیمان توڑ کر ۵ راگست کو مارشل لا لگا دیا۔ دریں اثنا
جزیرہ نما بلقان میں بلغاریہ، سرویا (سربیا) اور یونان نے
ترکی کے خلاف اعلان جنگ کرڈ الا۔

کرک کلیسا اور برگاس کی لڑائیوں میں ترکوں کو

أردودُانجنت 151

بڑیت اٹھانا پڑی۔ بلغاری فوجیں شملج تک پہنج شمیر جہاں قسطنطنیہ کے آخری دفائی موہ قائم تھے۔ جانباز ترکوں نے الا ۲۲۰۲۱ رفوم کو کاؤشلجہ پر بلغاری فوج کا حملہ ناکام بنا دیا۔ انہی دنوں بلغاری فوج نے ادر نہ پر قبضہ کر لیا۔ دسمبر ۱۹۱۳ء میں لندن میں صلح کانفرنس کا آغاز ہوا۔ اس دوران نوجوان ترکوں نے انور پاشا کی سرکردگی میں حکومت پر قبضہ کر لیا اور محمود شوکت پاشا کو وزیراعظم بنا دیا۔ صلح کانفرنس (لندن) کی قرارداد کی رو سے ۱۹۱۰م کی مقدونیہ کے کانفرنس (لندن) کی قرارداد کی رو سے ۱۹۲۰م کی مقدونیہ کے بڑے جھے، البانیہ اور جزائر آئی بین سے مقدونیہ کے بڑے جھے، البانیہ اور جزائر آئی بین سے مقدونیہ کے بڑے جھے، البانیہ اور جزائر آئی بین سے مقدونیہ کے بڑے جھے، البانیہ اور جزائر آئی بین سے مقدونیہ کے بڑے جھے، البانیہ اور جزائر آئی بین سے مقدونیہ کے بڑے جھے، البانیہ اور جزائر آئی بین سے مقدونیہ کے بڑے حصے، البانیہ اور جزائر آئی بین سے مقدونیہ کے بڑے حصے، البانیہ اور جزائر آئی بین سے مقدونیہ کے بڑے حصے، البانیہ اور جزائر آئی بین سے مقدونیہ کے بڑے حصے، البانیہ اور جزائر آئی بین سے مقدونیہ کے بڑے حصے، البانیہ اور جزائر آئی بین سے مقدونیہ کے بڑے حصے، البانیہ اور جزائر آئی بین سے مقدونیہ کے بڑے حصے، البانیہ اور جزائر آئی بین سے مقدونیہ کے بڑے حصے، البانیہ اور جزائر آئی البین سے مقدونیہ کے بڑے حصے، البانیہ اور جزائر آئی البین سے مقدونیہ کے بڑے دیا جس

جلدہی ترکی کے مفتوحہ علاقے بائٹنے پر جھٹڑا ہوا اور بلغاریہ پر سرویا اور بونان نے حملہ کر دیا۔ بلغاریہ کو مات ہو
گئی۔ رومانیہ اور ترکی بھی بلغاریہ کے خلاف شریک جنگ ہوئے۔ فازی انور پاشانے دس ہزار فوج کے ساتھ یلغار کرکے بلغاریہ سے اور نہ واپس لے لیا۔ دریں اثنا یور پی طاقتوں نے دباؤ ڈال کر پھر جنگ بند کرا دی۔ سرویا اور کھان نے مقدونیہ کے مفتوحہ علاقے اپنے تسلّط میں رکھے۔ معاہدہ قسطنطنیہ (۲۹ رسمبر ۱۹۱۳ء) کی روسے بلغاریہ نے ادر نہ (ایڈریانوپل) پر ترکوں کا تسلّط شاہم کر لیاجو آج تک برقرار ہے۔ ۱۸ رنومبر ۱۹۱۳ء کو ترکی نے البانیہ کی آزادی شاہم کر لی۔ البانیہ یورپ کامسلم اکثریت والا یہلا آزاد ملک تھا۔

اس دوران صدراعظم محمود شوکت پاشا کوتل کردیا گیا۔ نوجوان ترکول میں سے اصل حکمران اب تین شخص تھے: انور پاشا، طلعت پاشا اور جمال پاشا۔ ان تینوں نے ہر مخالفت کوتخق سے دبائے رکھا۔ انور پاشا وزیر جنگ مقرر ہوا۔

ومبر 2014ء

انگریزول کی دغا بازی جنگ طرابلس (۱۹۱۱ء) کے موقع پر جدید بحری بیڑے کی عدم موجودگی کا احساس کرتے ہوئے ترکیے نے ایک برطانوی جہاز ساز کارخانے کو دوجنگی جہاز بنانے کا آرڈر دیا۔ جہاز تیار ہو گئے مگر جنگ عظیم چھڑ جانے پر برطانیے نے یہ کہد کرروک لیے کدان کی خوداے ضرورت ہے۔ وریں اثنا دو جرمن جنگی جہاز بحیرہ روم میں برطانوی جہازوں سے فی کرورہ دانیال کی راہ ترکی کے سمندر میں ھلے آئے۔ جرمنوں نے بدونوں جہاز ترکی کی نذر کرویے

جنگ عظیم میں ترکی کو تھیٹنے کی سازش ۱۸ رجون ۱۹۱۷ء کو آسریا کا ولی عبد فرڈی ننڈ سرائیوو (بوسنیا) میں ایک سرب کے ہاتھوں قتل ہوا جو بھاگ کر سربیا (سرویا) میں پناہ گزین ہو گیا۔ آسٹریا نے سربیا کو قاتل حوالے كرنے كا التي مينم ديا اور پھر سربيا پرلشكر كشي كر دی۔ سربیا کے سر پرست روس نے ،۳رجولائی کو آسٹریا کے خلاف اعلان جنگ کر ویا۔اس کے بعد ۲ راگست کو جرمنی، آسٹریا جبکہ برطانیہ وفرانس سربیا کے حق میں جنگ کے

میدان میں کود پڑے۔ یوں پہلی عالمی جنگ کا

اس جنگ میں ر کی کو <del>ت</del>ھیٹنے کی سازش تیار کی گئی اور نوجوان زک سامراجیوں کے آلهٔ کار بن بیٹے۔ ابتدا میں حکومت زکیہ غیر جانبدار تحلى كيكن یبودونصاریٰ کی سازش 🚾

ہے ترکی کو جنگ میں الجھانے کا انتیج تیار تھا تا کہ سلطنت عثانیے کے تھے بخ ے کر لیے جاکیں جو چھے صدیوں سے بورپ کے خلاف مصروف جہاد چلی آ ربی تھی۔ انگریز راہنماعلی الاعلان کہنے گئے کہ اس جنگ کا نتیجہ خواہ کسی صورت برآمد ہو، اس کے خاتمے پرخلافتِ اسلامیہ برقرار نہیں رہے گی بلکہ ترکی کا وجود ختم ہو جائے گا۔ دراصل يبودونصاري كا اس پر اتفاق موكيا تها كه فلسطين اب ملمانوں کے تسلّط میں برگز نہیں رہے گا تاکہ وہاں يبودى رياست وجوديس آسكي

أردودُانجنت 152 🐟

ادراس طرح تركول كوايتا حليف بناليا\_ چنال چه خلافت ترکیه

فے 1917 کورس 191ء کو برطانیہ اور فرانس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔خلیفہ محد خامس نے خود اعلان جہاد کیا۔ ادھر انگریزوں نے ہندوستانی فوج کے

ذریعے عراق پر چڑھائی کر دی۔ جزل ٹاؤن شینڈ کی زیر قیادت ۹۰ ہزار برطانوی فوج بھرہ ہے آگے کوت العمارہ تک پہنچ گئی۔ ترکوں نے بیساری نوج گھیرے میں لے لی۔محاصرہ دمبر ۱۹۱۵ء سے اپریل ۱۹۱۷ء تک جاری رہا۔ آخر ۲۹ رایریل کو برطانوی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ شرمناک سائیکس \_ پیکواور بالفورمعاہدے متى ١٩١٦ء مين برطانوي وزير خارجه مارك سأنيكس اور فرانسیسی وزر خارجہ جارج پیکو کے مابین ایک خفیہ معامدہ ہوا۔ اس نے ترک ایشیائی صوبوں کی تقسیم سے متعلق برطانیہ، روس اور فرانس کے معاہدے (۱۷۱۱ پریل ۱۹۱۹ء) کی توثیق کر دی۔ ادھر برطانوی حکومت نے شریف مکہ، حسین بن علی ہائمی کوشاہ عرب بنانے کا جیکہ دے کر ترکوں کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر لیا۔ شریف مکہ کو برطانوی جاسوس ولدائزنا، لارنس آف عربیا نے مگمراہ کیا تھا۔ برطانوی وزیر جنگ لارڈ کچنر نے شریف مکہ کو آزادی کی مشروط "ضانت" دی۔

دوسری طرف نومبر ۱۹۱۷ء میں برطانوی وزیرخارجہ لارڈ آرتحر بالفور نے عالمی صہبونی تنظیم (WJO) سے

ایک خفید معاہدہ کرکے فلسطین میں

یبودی ریاست قائم کرنے کا وعدہ

کر لیا۔ اس کے عوض یبودی

سائنس دان، شائم وائز مین نے

تیل کے متبادل کے طور پرائی

ٹون ( Acetone) ایجاد کر کے

اس کا فارمولا برطانیہ کو دیا کیونکہ

برطانوی حکومت اپنے بحری و ہوائی

برطانوی حکومت اپنے بحری و ہوائی

جہازوں مینکوں اور ٹرکوں کے

جہازوں مینکوں اور ٹرکوں کے

بہی وائز مین ۱۲مرئی ۱۹۲۸ء کو

اسرائیل کا پہلا صدر بنا۔ دوسری طرف ایک یہودی کیمیا وال نے روایق بارود کے بجائے تباہ کن نیا بارود، ٹرائی نائٹروٹالوٹین (TNT) ایجاد کیا۔ یہ فارمولا لارڈ بالفور کو پیش کرتے ہوئے اس نے معاوضے میں یہودی وطن

ما تک لیا۔ آخری صلیبی فاتح بروشلم میں اگریزوں کے بھرے میں آگر عربوں نے ۵رجون ۱۹۱۷ء کور کوں کے خلاف بغاوت کر ڈالی۔شریف مکہ کے

أردودُاجُت 153

بدوؤں نے لارٹس کی مدد سے تجاز ریوب لائن جلہ جد
سے تباہ کر ڈالی۔ وہ چرمد بید منورہ میں متعین ترک فوٹ پر
حملہ آور ہوا۔ کر جون کو شریف مکہ نے تجاز کی آزادی کا
اعلان کیا۔ ۱۰رجون کو مکہ مکرمہ کی ترک فوج نے ہتھیار
ڈال دیے۔ ۱۲۹راکتو برکوسین نے اعلان کیا کہ وہ پورے
طرب کا بادشاہ ہے۔ ۱۵رد ممبر کو برطانیہ نے اسے شاو حجاز
سلیم کر لیا۔ حسین ہائمی کی اس غداری پر علامہ اقبال نے
سلیم کر لیا۔ حسین ہائمی کی اس غداری پر علامہ اقبال نے

رمایا \_ بیچا ہے ہاشمی ناموس ریس مصطفیٰ!

خاک و خوں میں لوٹنا ہے ترکمان سخت کوش کوش میں بیش برطانوی فوج عراق میں پیش قدمی کرنے گئی۔ عراق میں پیش قدمی کرنے گئی۔ اور اارمارچ کو بغداد پر برطانیہ کا تبضہ ہو گیا۔ برطانوی گشکر مادی اور لا رنومبر کو سامرا، ۹رسمبر کو رادی اور لا رنومبر کو تکریت پہنچا۔ ادھر اکتوبر کا اور کا رنومبر کو تکریت پہنچا۔ ادھر اکتوبر کا اور کا رنومبر کو تعقبہ (اردن) پر جانوی جزل ایلن کی نے عقبہ (اردن) پر جانوی کو جنوب کی جزل ایلن کی خوادی کو جانوی کا جزل ایلن کی نے عقبہ (اردن) پر جانوی کی جنوب کی جزل ایلن کی نے عقبہ (اردن) پر جانوی کو جنوب کی جزل ایلن کی خوادی کی جنوب کی جن

قبضه کر کے فلسطین پر بلغاری ۔ کے رنومبر کوغزہ اور ۸ردمبر کے دن بیت المقدس (بروشلم) پر برطانیہ کا قبضه ہو گیا۔ املین بی نے بروشلم میں داخل ہو کر کہا: ''میں آخری صلیبی فارتح ہواں''

یوں سلطان صلاح الدین ایو بی کے ہاتھوں بیت المقدس کی فتح (۵۸۳ھ د۱۱۸ء) کے ۲۳۰ برس بعد صلیبی لشکر ایک بار پھر بیت المقدس پر قابض ہو گیا۔ برطانوی وزیراعظم لائڈ جارج نے بیا کہ کرخوشی ظاہر کی



جاری رہی۔ اس میں ترکوں نے بے مثال مزاحمت وکھائی۔ آخر کارا تحادی فوجیں شکست کھا کر جزیرہ نما سیلی بولی سے بھاگ سکیں۔اس جنگ میں فریقین کے دولا کھ سے زیادہ سپاہی مارے گئے۔

وحیدالدین محرسادی کی خلافت سرجولائی ۱۹۱۸ء کو سلطان محر خامی نے وفات پائی اور وحیدالدین محمد سادی خلیفہ بن گئے۔ انھوں نے جنگ کے ذمہ دار طلعت پاشا، جمال پاشا اور انور پاشا کو وزارت سے الگ کر دیا۔ یہ تینوں ملک سے باہر چلے گئے۔اب عزت پاشا صدر اعظم بنا۔ دفائی لحاظ ہے ترکی کہ آج عیمائیوں نے صلیبی جنگ جوؤں کی فکست کا بدلہ لے لیا۔اس پرشاعر اسلام علامہ اقبالؓ نے بزے قلق ہے کہا تھا۔

لے محصے مثلیث کے فرزند میراثِ خلیل دھتِ بنیادِ کلیسا بن گئی خاک ججاز دھتِ بنیادِ کلیسا بن گئی خاک ججاز مندوستان میں انگریز حکومت کو آیئہ رحمت سجھنے والی مرزا قادیانی کی امت کے لوگوں نے بھی خوشیاں منا کرسرکار برطانیہ سے وفاداری کا اظہار کیا۔ برطانوی اور عرب لشکر کرنل لارنس کی زیر قیادت اے اراکتوبر 1918ء کو مشق پر قابض ہوگیا۔ فرانس نے کراکتوبر کو بیروت، کو مشت پر قابض ہوگیا۔ فرانس نے کراکتوبر کو بیروت،

۱۵ ارا کتوبر محص اور ۱۲۹ را کتوبر کو حلب پر قبضہ جمالیا۔ سلیل پولی کا صلیب شکن معرکہ معرکہ معرکہ میں زک فوج کو

ير المالي المالي

کی حالت بہت نازک ہو چکی تھی۔ترکوں نے مجبور ہو کر مجبور ہو کر ۱۹۱۸ء کو جنگ بندی قبول کر لی،

ہاسفورس اور درہ دانیال کھول دیا گیا۔ جزل ٹاؤن شدینڈ سمیت انتحادی قیدی واپس کر دیے اور فوجیس میدان جنگ سے مٹالیں۔

انومبر کوانتحادی بیرا و تسطنطنیه پہنچ گیا۔ ترکوں کے اتحاد بوں، آسٹریا نے ۱۴رنومبر اور جرمنی نے ۱۱رنومبر کو مخلست تسلیم کر لی۔ انگلے سال اناطولیه میں ادالیہ پر اطالوی (۱۲۹مر پل ۱۹۱۹ء) اور سمرنا (ازمیر) پر بونائی اطالوی (۱۹۱۹ء کواناطولیه میں مصطفیٰ کمال کی زبر قیادت ترک قوم پرستوں نے میثاق ملی کا اعلان کیا۔ اس میں قسطنطنیہ کی حفاظت اور ترک ملی کا اعلان کیا۔ اس میں قسطنطنیہ کی حفاظت اور ترک

اساعیلیہ (مصر) کے مقام پر شکست ہوئی۔ برطانیہ نے پھر درہ دانیال پر حملے کے لیے بہت بری مہم بھیجی جس میں برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، ہندوستان، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقا کی فوجیں شامل تھیں۔ ۱۸ مارہارچ ۱۹۱۵ء کو اتحادی فوجیں گیلی پولی کے ساحل پر انٹر نے لگیں۔ اس دوران نزکوں نے گولہ ہاری کر کے کئی برطانوی جہاز غرق کرد۔ ر

سیلی بولی کے محاذ پر مصطفیٰ کمال پاشا انچارج افسر تھا۔ بیاڑائی ۲۵ راپریل ۱۹۱۵ء سے ۸رجنوری ۱۹۱۲ء تک

أردودُانجُنتُ 154

ويمبر 2014ء

علاقوں کے اتحاد کا عزم ظاہر کیا گیا۔ قطنطنیہ میں یارلیمان نے میثاق ملی کو اپنالیا۔ ۸ردمبر ۱۹۱۹ء کو قسطنطنیہ کا نظم ونت اتحادی افواج نے سنبھال لیا۔ ای برس ہندوستان میں تحریک خلافت کا آغاز ہوا جس میں علی براوران چیش پیش رہے۔

معاہدہ سیورے کی سامراجی شرائط مارچ ١٩١٩ء سے داماد فريد باشا صدر اعظم بن گئے

رہے، جزائر دواز دہ اور روڈس اٹلی کے تسلّط میں دینے اور آرمینیا کی خودمخناری کے نکات نمایاں تھے۔ خلیفہ کی طرف سے پرزوراحتجاج ہوا۔ ترک قوم پرستوں نے بھی شدید مخالفت کی مگر قسطنطنیه بر قابض صلیبی ان کا احتجاج غاطر میں نہلائے۔

اب یونانیوں نے اناطولیہ میں پیش قدمی کی۔ انھیں برطانوی وزیرِ اعظم لائڈ جارج کی آشیر باد حاصل تھی۔



اارار یل ۱۹۲۰ء کو یار لیمان تورُ دی گئی تو قوم پرستوں نے انگوره (انقره) میں عارضی حکومت بنا لی۔ ادھر معاہدہ سيورے ( ١٩٢٠ ون ١٩٢٠ ء ) تركوں يرمسلط كر ديا گيا۔اس معابدے میں سبھی غیرترک علاقوں سے سلطنت عثانیہ کی وست برداری مملکت حجاز میں شریف حسین کی خود مختاری، شام پر فرانس اور عراق وفلسطین په برطانیه کی عمل داری، سمرنا کا علاقہ پانچ سال کے لیے بینان کے زیر تسلط

ادرنه پر قبضه کرلیا۔ ۱۰ اراگست ۱۹۲۰ء کو حکومت قسطنطنیہ نے معاہدہ سیورے پر دستخط کر دیے۔اس دوران اناطولیہ میں مصطفیٰ کمال نے آرمینیا کی فوجوں سے قارص اور ارداخان (شال مشرقی ترکی) کے علاقے آزاد کرا لیے۔ ا ارجنوری ۱۹۲۱ء کو کلس انقرہ نے قانون اساس منظور کر لیا جس کی رو سے بارلیمان کا انتخاب بالغ حق رائے دہی

یونانیوں نے بتاریخ 9رجون ۱۹۲۰ء یُرسہ اور ۲۵رجون کو

ومبر 2014ء

أردودًا تجنب 155

ے قرار پایا۔ نیز صدرِ اعظم کو دسیج اختیارات دیے گئے۔ پی خلافت کو عضوِ معظل بنانے کا اگلااقدام تھا۔ بیونانیوں کی ذلت سے پسپائی ۱۹۲۱ء کو مصطفیٰ کمال پاشانے اٹلی سے مصلفیٰ کمال پاشانے اٹلی سے

سارمارچ ۱۹۲۱ء کو مصطفیٰ کمال پاشا نے اعلی سے معاہدہ دوئی کر لیا۔ جون تک اطالوی فوج ترکی سے نکل سی کی۔ دریں اثنا یونانیوں نے ۱۳۸ سی ۱۳۸ مارچ کو افیون قرہ حصارا ور''اسکی'' نامی شہر پر قبضہ کر لیا۔ سارجولائی ۱۹۲۱ء کو یونانی کوتا ہیں پر بھی قابض ہو گئے۔ جنگ سفاریہ (۱۳۳ ماگست۔ ۱۱ رسمبر ۱۹۲۱ء) میں ترکوں نے جانبازی

سے مدافعت کی اور بینانی انقرہ کینی انقرہ کینی میں ناکام رہے۔ اُدھر فرانس نے سلیشیا کا علاقہ خالی کر کے اقتصادی مراعات لے لیس۔
انتصادی مراعات لے لیس۔
ارکر کے افیون قرہ حصار (۲۰ راگست ۱۹۲۲ء) بروسہ (۵رمبر) اور سمرنا (۱۹ رامبرمبر) اور سمرنا (۱۹ رامبرمبر) آزاد کرا لیے جسے بینانی آگ لگا کر بریاد کر نیجے شے۔ ۱۸ مبرار بینانی بریاد کر نیجے شے۔ ۱۸ مبرار بینانی بریاد کر نیجے شے۔ ۱۸ مبرار بینانی بریاد کر نیجے شے۔ ۱۸ مبرار بینانی

فوج کا بیشتر حصه گرفتار کرلیا گیا۔ انہی دنوں مدانیہ کانفرنس ہوئی جس میں ترکوں کی نمائندگی عصمت پاشا (عصمت انونو) کر رہے تھے۔ اتحادیوں نے مشرقی تھریس اور ادر ندتر کوں کو واپس کرنے پر صاد کر دیا۔

خلافت كاغاتمه

کیم اکوبر ۱۹۲۲ء کو مصطفیٰ کمال نے ترک سلطنت کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ گویا ترکی اب ایک جمہور بیقرار پایا جس کا مدار المہام ''غازی'' مصطفیٰ کمال مقرر ہوا۔

أردودُانجنت 156

سلطان محدساوی برطانوی جنگی جہاز" مالنا" میں سوار ہو کر قسطنطنیہ سے سنگاپور چلا گیا۔ ۱۸رنومبر ۱۹۲۳، کومجلس ملی کبیر کی طرف سے اس کے چچیرے بھائی عبدالحمید کائی کی خلافت کا اعلان ہوا۔

ہرجولائی ۱۹۲۳ء کو معاہدہ لوزان طے پایا۔ دریائے مرتزا تک مشرقی تحریس اور جزائر امبروس اور نمین ڈوس کے علاقے ترکی کومل گئے۔ بحیرہ انجین کے باقی تمام جزیرے یونان کی ملکیت قرار پائے۔ اٹلی جزائر دوازدہ پر قابض رہا اور قبرص کا برطانیے نے الحاق کر دیا۔

رُکوں نے عدائتی نظام کی اصلاح
لیخی شرعی قوانین کے خاتے کا وعدہ
کیا تا ہم کوئی تاوان قبول شکیا۔
ساراگست ۱۹۲۳ء کو اتحادی فوجیں
ضطنطنیہ سے نکل گئیں۔ دولت ملیہ
خطنطنیہ سے نکل گئیں۔ دولت ملیہ
بایا۔ ۲۹راکتوبر ۱۹۲۳ء کو ترکی میں
بایا۔ ۲۹راکتوبر ۱۹۲۳ء کو ترکی میں
جہوریت کارسی اعلان ہوا اور مصطفیٰ
ممال صدر اور عصمت انونو وزیر
میرائی اعلان ہوا اور مصطفیٰ
مال صدر اور عصمت انونو وزیر
میرائی اعلان ہوا اور مصطفیٰ
مال صدر اور عصمت انونو وزیر

استاد عربی، قیصری المحطفی کمال پاشانے خلافت منسوخ کر دی۔ خاندانِ عثان کے تمام افراد جلا وطن کر دی۔ خلیفہ عبدالحمید ثانی نے فرانس کارخ کیا۔ یوں دیے گئے۔خلیفہ عبدالحمید ثانی نے فرانس کارخ کیا۔ یوں نظازی کے ہاتھوں عالم اسلام کی وحدت کی علامت خلافت اسلامیہ کا خاتمہ ہوگیا۔ ڈاکٹر امین اللہ وثیر مرحوم استاد عربی، قیصری یونیورٹی (ترکی) بتاتے کہ ترک مسلمان مصطفی کمال کو یہودی بچہ کہتے تھے۔ مسلمان مصطفی کمال کو یہودی بچہ کہتے تھے۔ مصطفی کمال کے خلاف اسلام اقدامات کے خلاف اسلام اقدامات کے خلاف اسلام کر کے بیچلی بدلی میں دیے اقتدار حاصل کر کے بیچلی بدلی



صالح فكر قائداعظم ہمیشہ صاف کوئی ہے کام کیتے اور ہرمسکے کو میچ لقط نظرے دیکھتے تھے۔اُن کے ذ بن میں أن كا مقصد اور وہ راستہ جو انھيں ا<u>ئی</u> منزل مقصود کے حصول کے لیے اختیار کرنا ہوتا' بميشه واضح رہنا تھا۔ انھيں معلوم تھا كہ جس راہ ير وہ گامزن تھے وہ محض اور ناہموار تھی ۔ اُس میں عَكِه جَكَه البي دشواريان اور ركا وميس موجود تقيس جن پر قابو یانا آسان نہ تھا۔ لیکن وہ بے باک ، مطمئن اور باعزم رہے۔انھول نے جذبات کو بھی اینے فکر اور فیصلے میں خل اندازی کی اجازت نے دی۔ (ایم\_اے ایکی اصفہانی)

فنے کی کوشش کی تو برطانیے نے اسے انتباہ کیا "ونہیں، خلیفہ نہیں .....تم صرف کنگ (بادشاہ) ہو گے۔'' یوں برطانوی کھ بیلی حسین بن علی ہاشی نے بادشاہ (اللك) كہلانے ہى يراكتفاكيا۔

س راکتوبر ۱۹۲۴ء کو اس نے بادشاہت سے دست برداری اختیار کی اور ۱۹ رومبر ۱۹۲۵ء کواس کا جانشین بیٹا على بھى وست بردار ہو گيا۔ ٨رجنورى ١٩٢١ء كوعبدالعزيز بن عبدالرحمٰن آل سعود نے ملک جاز اور سلطان نجد ہونے کا اعلان کر دیا۔ شاہ عبدالعزیز نے ۱۹۲۳ء میں طائف اور مکه اور دهمبر ۱۹۲۵ء میں مدینداور جدہ پر قبضه کرلیا تھا۔ ادھر احیائے خلافت کے سدباب کے لیے انگریزوں نے جامعہ از ہر ( قاہرہ ) میں بلائی گئی خلافت کانفرنس کو بھی سبوتا ژکر دیا۔اس طرح ۱۳۳۱سال سے چلی آرہی اسلامى خلافت كاستنقل طور يرخاتمه هوكيا-

اور وہ تمام خلاف اسلام اقدامات کیے جن کا وہ اپنے مررست بہود و نصاری سے وعدہ کر چکا تھا۔ ان کی تفصیل یوں ہے: 🚓 تعدد دازواج کی ملینخ اور نئے قانون طلاق کا نفاذ (اكت ١٩٢٧ء)

المعلاك طقة توزويے محة (المتمبر) ﴿ رَكُ لُولِي مِنْ يَكِ مُمانعت (نومبر) 🖈 عورتوں کے لیے برقع پہنٹااختیاری بنا دیا گیا۔ بعد میں نسوانی بردے کی کامل ممانعت کردی گئی۔ اسلام کے سرکاری ندہب ہونے کی دفعہ منسوخ موئي (٩٧١م لم١٩١٥) 🖈 سرکاری سندخطابت کے بغیر مساجد میں وعظ کی

ممانعت. المحمردول کے لیے کوٹ پتلون اور بیٹ پہننے کو

لازم قرار دیا گیا۔ 🖈 عربی رسم الخطافتم کر کے ترکی زبان پرلاطینی رسم الخط تھویا گیا تاکہ ترکوں کو ان کا شاندار ماضی مجلول

ہر ک زبان میں اذان دینے کی یابندی (جو ا ۱۹۵۱ء تک لاکوری)

احيائے خلافت کی کوشش نا کام

پول مغربی فرنگیوں نے اسلامی وحدت فحم کرانے کی خاطر تنییخ خلافت سمیت تمام غیراسلای اقدامات مصطفیٰ کمال سے کروائے جے ترک اب اتاترک ( رُكون كا باب) كمن لك تفيه يبود و نصاري كو خلافت سے اس قدر إبا (انکار) تھا کہ جب عثانی خلافت حمم ہونے برشریف مکہ حسین بن علی نے خلیفہ

ا وتمير 2014ء

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



# تازه كهانح

کے سہانے سپنول میں کھوئے رہتے۔لیکن قدرت کو ليجه اوربي فيصله منظورتها به

عریش مصطفیٰ زمین دارگھرانے کا واحد سپوت تھا۔ مگر خاندانی روایات اور ملک کے دگر گوں حالات ہے بے حد نالاں رہتا۔ وہ بجین ہی ہے ہونہار طالب علم ثابت ہوا۔ تعلیم میں اور ہم نصابی سرگرمیوں میں آھے آ گے رہتالیکن تھوڑ ابہت خودغرض انسان بھی تھا۔ وسفید رنگت اور بھاری جسم رکھنے والے مرخ مصطفی احمد بارعب شخصیت کے مالک تھے۔زمیندارخاندان سے تعلق تھا۔علاقے کے تمام افراد اضیں احترام کی نگاہ ہے دیکھتے۔ ان کے تین بج تھے: رو بیٹیاں اور ایک بیٹار امیدول کا مرکز خاندان کا واحد چثم و چراغ عریش مصطفیٰ تقار وہ جب متنقبل کی منصوبہ بندی کرتے تو بينے کو اپنی مند پر جلوہ افروز دیکھتے مصطفیٰ احمہ ستقبل

# سنگ مرمر په چلتے نه پیسلو

# وأني له جائي كا سايقه سيكهو

دولت کمانے اور جھوٹی اناپانے کی خاطر دیار غیرجانے والوں کے لیے ایک تازیانہ

كبرى شابين



ہے۔مصطفیٰ احمہ نے رسانیت سے کہا۔ وبهونهد .... زمين داري! اگر مجهي كنوارول والي كانتيس کرنے ہوتے تو میں اعلیٰ تعلیم کے لیے اتن تک ورو کیے كرتا؟ بس بابا جان مين نے كهدويا مجھے امريكا بى ہے۔آپ پلیز میراویزہ لگوادیں۔" مصطفیٰ احد ہونق کھڑے اپنے لاڈ کے سپوت کا منہ

مكنے لگے\_آخر خود كوسنجا كتے ہوئے بولے"عريش بينے! اگر آپ زمین داره پسندنہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، آپ پاکستان می میں کاردبار کرلیں۔ یبال کس چیز کی کی ہے؟ ماشاالله ہر چیزیہاں موجود ہے۔''

'' کیا ہر چیز ہے بابا جان؟..... بتائے..... یہاں ا پی جان تک تو محفوظ نہیں ، آئے دن دھا کے ہور ہے ہیں۔ لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے۔ کوئی جرم ایسانہیں جو يبال نه ہو۔ بابا جان ميں يبال رہنے كا سوچ بھى

"ليكن بيني "باب نے كھ كہنے كے ليےاب وا

مین ویکن تجھ نہیں بابا جان۔"عرکیش نے تیزی ے بات کا منے ہوئے کہا"میں نے جو کہددیا، مجھے امریکا جانا ہے اور بس جانا ہی ہے۔"

اور....مصطفیٰ احمد بالآخر مان گئے۔انھوں نے اپنی لاؤلی اولاد کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ مانتے نہ تو کیا كرتے؟ عرایش اپنی دهن كا يكا تھا۔

بات اگر ظرف کی ہو تو یوں کر لو تم جیت جاؤ اور ہار اپنے نام کر لو اس طرح عرکیش مصطفیٰ امریکا سدهار گیا۔ ڈگری تو اس کے پاس پہلے ہی ہے تھی۔ ذہین بھی تھا۔ جلداہے اچھی ملازمت مل گئی اور وہ دن بدن ترتی کے مدارج طبے

بین میں جب مصطفی احر تھر میں بچوں کے لیے چزیں لاتے تو سب سے پہلے عریش کے آگے رکھی جاتیں۔ وہ پند کر کے اپنی مرضی سے کوئی چیز لے لیتا۔ بقیہ چزیں بچیوں کو دی جاتیں۔ یوں خود غرضی کا ج عريش احرمين بويا كياجو بعدكو تناور درخت بن ببيضا-مصطفیٰ احد کی پوری کوشش ہوتی کہ بیٹے کوکسی چیز ک كى ندر إوراس كے مند اللى برخوابش بورى كى جائے۔اس لاڈ پیار نے عرکیش کوضدی اور مغرور بنا دیا۔ وقت گزرتا گیا۔ عریش مصطفیٰ نے اپنی زندگی کی مچییں بہاریں گزار لیں۔اس دوران عرکیش کی مال چل بسي مصطفیٰ احربھی اب خود میں وہ توانا کی نہ پاتے جودس میں سال پہلے محسو*ں کرتے تھے۔وہ*اب زمینداری عرکیش کے حوالے کرنا جائے تھے لیکن بیٹا کچھاور ہی سوچے بیٹھا تف عرایش کی تعلیم مکتل ہو چکی تھی اور اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ زمین دارہ یا پاکستان میں کاروبار کرے۔

مصطفیٰ احمدائے تخت پر براجمان گاؤ تکیے سے ٹیک لكائع كبرى سوچ مين غرق تقد "التلام عليم بابا جان-" "وعليكم السّلام عرايش بيني كي بي آپ؟" بيني كو ر کھے کرمصطفی احمد کے سوچوں میں ڈوبے چہرے پر روشنی ى جھرگنى۔ وه غورے اسے ديھنے لگے۔"عرليش! آپ كچه كهنا حاجة بي؟" جير كواي باتھوں سے الجھتا ديكھ كرمصطفيٰ احد بولے۔

''جی بابا جان،آپ جانتے ہیں کہ میری تعلیم مکتل ہوچی میں جاہتا ہوں کہ امریکا جاؤں اوروہیں اپنا کاروبارکروں۔"عریش احمدنے بغیر سی تکی لیٹی کے کہا۔ "نيكيا كهدر عين آپ بينا؟ يه آپ نيے سوچ بھی کیے لیا؟ آپ کوشروع ہی ہے یہ بات ذہن تقین کر کٹنی حاہیے تھی کہ آپ کو خاندانی زمین دارہ ہی سنجالنا

أردودُانجنت 159

کرنے لگا۔ شروع شروع میں بابا جان سے رابطہ رہا۔ لیکن و دولت میں کھو کر رفتہ رفتہ وہ اپنے بوڑھے باپ کو میں کا ایک و دولت میں کھو کر رفتہ رفتہ وہ اپنے بوڑھے بعد عریش میں اس کے باکستانی لڑکی ہے ہوئی جو مادہ برستانہ سوچ میں اس سے دو ہاتھ آگے اور دولت کی رسیا تھی۔

عربیش نے نیلم سے شادی کر لی۔ جلدہی اللہ نے اللہ نے اللہ کے اللہ کی تعمین اللہ کے ہوئے۔ وہ ان کی تربیت مغربی انداز میں کرنے لگا۔ ان کا بولنا چالنا، پہننا، اوڑ ھنا، غرض ہر طرح سے وہ انھیں مغربی طرز پر رنگنا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنی اصل مکتل طور پر بھول جائے۔

تینوں بچوں میں اس کی بیٹی، دعا بالکل الگ نکلی ۔ دہ بہت کم گوشی اور اپنا زیادہ وفت لائبر بری میں گزارتی ۔ کم عمری ہی میں اس نے موثی موثی کتابیں پڑھ ڈالیں۔ایک ون دعا کی اپنی ہم جماعت سے لڑائی ہوگئی۔اگر پرزلڑکی نے طعنہ دیا" یہ میرا ملک ہے،تم اپنے ملک کیوں نہیں چلی حاتیں؟"

دعا روتی ہوئی گھر آئی۔ عربیش نے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا''کیا ہوا ہماری بیٹی کو؟ کسی سے جھڑا ہوا ہے کیا؟'' اسے دعا کی کم گوئی اور اچھی عادتوں کے باعث اس سے زیادہ لگاؤتھا۔

''پاپاہاراملک کون ساہے؟'' ''کیوں بیٹا،امریکائی ہماراملک ہے۔'' ''پاپا یہ ہماری کنٹری نہیں۔ آج میری کیتھی سے لڑائی ہوئی تو اس نے کہا! Get out from my حاراملک کون ساہے؟''

أردودُانجست 160 🛋

''بیٹا! میں پاکستان کا رہنے والا ہوں۔ آپ گی مام بھی پاکستانی ہیں۔گر پیاری بینی، تم امریکا میں پیدا ہوئیں۔سوتم امریکی ہی ہو۔''

عریش نے اپنے تئیں اسے سمجھانے کی کوشش کی،
لیکن دعاعام بچوں کی طرح نہیں تھی کہ بات آسانی سے
فرائن سے نکال دی ہو تی دی سالہ دعا کے ذائن میں یہ بات
بیٹے گئی کہ اس کا ملک امریکا نہیں۔ رفتہ رفتہ وقت گزر
گیااوردعا بیس سال کی ہوگئی۔اس دوران دعا نے دوسری
بہت کی کتابیں پڑھنے کے علاوہ اسلامی لٹر پچرکا بھی مطالعہ
کیا۔اسے اپنے مال باپ پر حیزت ہوتی جوسلمان ہونے
کیا۔اسے اپنے مال باپ پر حیزت ہوتی جوسلمان ہونے
کے باوجود ان کی تربیت خالصتاً مغربی انداز میں کر رہے

وعائے ذائن میں ہروفت یہ گیڑا کلباتا کہ اسے اپنے اصل ملک یعنی پاکستان ایک دفعہ ضرور جانا چاہیے۔ ایک دن اس نے باپ سے بیاجازت طلب کی کہ وہ پاکستان جانا چاہتی ہے۔ ویل ستان جانا چاہتی ہے۔ عریش جمران ہوا کہ تمام ترکوششوں کے باوجود آن پھر بٹی پاکستان پاکستان کی رٹ لگا رہی ہے۔ اس نے تی رئی، ہر طرح سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے تی رئی، ہر طرح سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے تی رئی، ہر طرح سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ کی لیکن وہ بھی عرفیش کی جیات اس کے لیے ضد نہیں کرتی، اس باراگر کر رہی ہے تو اسے جانے کے لیے ضد نہیں کرتی، اس باراگر کر رہی ہے تو اسے جانے دینا چاہیے۔ آخراس نے ہتھیار والے ویے عرفیش نے دینا چاہیے۔ آخراس نے ہتھیار والے ویے عرفیش نے دینا چاہیے۔ آخراس نے ہتھیار والے ویے عرفیش نے دینا چاہیے۔ آخراس نے ہتھیار والے ویے عرفیش نے اسے والدین کے گھر کا پتا دیا اور پاکستان بھیج دیا۔

دعالا مور کے ہوائی اڈے پر پینی تو اسے گونا گول سکون کا احساس موا۔ وہ پاک فضا اور اپنے ملک میں آزادی کی سانسیں لے رہی تھی۔ وہ دلچپی سے گاڑی سے باہر کے مناظر دیکھنے لگی۔اسے اپنے پاپا اور ایک طرح سے اپنا ملک بہت اچھا لگا۔ دعا اپنے دادا جان، مصطفیٰ احمر ک

و کبر 2014ء

حویلی مینجی تو تھنٹی بجانے پر ایک ملازم باہر نکلا۔ دعانے اس سے دادا کے متعلق بوچھا۔ وہ اسے مصطفیٰ احمد کے سمرے تک لے گیا۔ دعانے بلکے سے دروازے پہ دستک دی تو تحیف می آواز آئی" آجاؤ۔"

دعا اندر من تو کمرے میں نیم اندھیراچھایا ہوا تھا۔اس نے دیکھا کہ بستر پرچھریوں بھرے چبرے والے ایک باباجی محواستراحت ہیں۔اکلوتے بیٹے کی جدائی نے اس چاق دچو بند آدی کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔مصطفیٰ احمد تعجب سے دعا کو دیکھنے گئے۔ وہ آہتہ سے ان کے پاس آئی، ہاتھ پر بوسہ دیا اور بولی '' داوا جان! میں دعا عربیش امریکا ہے آپ کو ملنے آئی ہوں۔''

مصطفیٰ احمد کی تو یہ حالت تھی کہ کاٹو تو بدن میں کہو نہیں۔ بائیس سال بعدا پنے لاؤ لے بیٹے کی نشانی دیکھ کر انھیں خود پر قابو نہ رہا، وہ دعا کو سینے سے لگائے ویر تک زاروقطار روتے رہے۔خاصی ویر بعد سنجھلے تو ملکے بھیلئے انداز میں بوتی سے گفتگو کرنے گئے۔ آج مصطفیٰ احمد بہت عرصے بعد کھل کرمسکرائے تھے۔

\*\*

دعا کو آئے دو تین ہفتے گزر گئے۔ایک دن دعائے دادا جان سے داپس جانے کی اجازت طلب کی تو مصطفیٰ احمہ کواداس نے پھر آگھیرا۔ دعائے پیار سے دادا کا ہاتھ پکڑا اور کہا ''دادا جان! میں جاہتی ہوں کہ پایا پاکستان آ جائیں۔ آخر وہ اسنے ناراض کیوں ہیں کہ آپ اور پاکستان کی طرف بلٹ کر بھی نہیں دیکھتے ؟''

مصطفی احمدافسردگ سے بولے''بیٹی!بات دراصل بیہ ہے کہ عرفی نے ایک آزاد ملک میں آنکھ کھولی مگر وہ آزادی کی قدرہ قیمت نہیں جان سکا۔ جب کوئی چیز بغیر جدد جہد کے ل جائے تو اس میں سوخامیاں نظر آتی ہیں۔ جدد جہد کے ل جائے تو اس میں سوخامیاں نظر آتی ہیں۔ اُردو ڈانجسٹ 161

، چناں چہاس نے ہر نعمت کو تھوکر مار دی۔ کیکن مجھے یقین ، ہے، اسے احساس ضرور ہو گا کہ اس نے کتنی بڑی نعمت کو بہ شھکرایا ہے۔''

وعا واپس اپنے کمرے میں آئی، تو پچھسوچ کراپنا سیل فون افغالیا۔"التلام علیم پاپا۔"

" دونیکم التلام بیٹا! بہت دن ہو گئے، اب جلد واپس آ . .

ہوں دعاان کی بات نظرانداز کر کے بولی ''نہیں پاپا! آپ یا کستان آجائیں۔''

پوسان ابندیں۔ عرفیش نے جیران ہوتے ہوئے کہا''کیسی باتیں کر رہی ہو دعا، میں نے امریکا میں قدم جمانے کے لیے پوری عمر گزار دی۔اب جب میں سیٹ ہو چکا تو تم کہدر ہی ہو کہ میں سب چھوڑ چھاڑ کر پاکستان آ جاؤں۔ بالکل نہیں .....اییانہیں ہوسکتا۔''

"پایا! کچر بھی نہیں ہوا۔ آپ کی سال وہاں رہ کر بھی خود کو عام شہری کی حیثیت سے نہیں منوا سکے۔ وہاں کوئی نہیں کہنا کہ آپ کی کنٹری امریکا ہے۔ کیوں پاپا کیوں آپ نے ہماری تربیت بھی مغربی انداز میں کی جمیں پاکستانی تہذیب سے کیوں روشناس نہیں کرایا؟ آپ اور ماما نے ہمیشہ کہا، جیئر پہنوء کلب جاؤ۔ بھی رنہیں کہا کہ نماز پڑھو، شلوار قبیص پہنوسر کلب جاؤ۔ بھی رنہیں کہا کہ نماز پڑھو، شلوار قبیص پہنوسر

" آپ دونوں تو پاکستانی سے نا پاپا، پیدائشی مسلمان! پھر کیوں ہمیں اسلام سے دور رکھا؟ آج آپ نے دہاں دولت تو بہت اکتفی کر لی لیکن اپناعزت والامقام نہیں بنا سکے۔ امریکی حکومت ایک ادنی امریکی شہری کو آپ سے زیادہ حیثیت دیتی ہے۔ آپ سوچیے ، آج وہاں آپ کی کیا حیثیت ہے؟ پاپا سوچیے گا ضرور اور پچے دن ابعد مجھے اپنے

**ب**ر 2014ء

آئيني جدوجبد قائداعظم کے کردار کا ایک پہلویہ تھا کہ افھوں نے آئین و قانون کی حدود کے اندر رہتے ہوئے جدوجہد کی۔ گاندهی جی تمام عمر قانون فکنی کی تحریکیں چلاتے رہے۔ بزار ہالوگ جیلوں میں محقے۔ اُن کے کٹیے الگ صعوبتیں جھلتے رہے۔ میتح یکیس زیادہ تر ناکام رہیں اور ان سے بندوعوام مين احساس فككست پيدا بوتا ربابه قائداعظم جانة تھے كه مندوقوم امير بے وواليے صدم برداشت كرسكتى ہے۔ ليكن مسلمان قوم غريب ہے۔ اگرائے ہے ور پے آزمائش کی بھٹی میں ڈالا گیا، تو اُس کی معاشی حالت اور پست ہوجائے گی۔ دوسرے ہندوعدم تشدد یا ابنساکے عقیدے کو اپنا سکتے ہیں مسلمان اس منافقت کے قائل نہیں۔اُن پراجنی راج کی پولیس لاٹھی برسائے کی تو وہ اینك كا جواب پھرے دیں عے اور ایک غیر سکے قوم كب تك برطانوى سامراج كى يوليس اورفوج كي طاقت كا مقابله كر سكے كى؟ تيسرى وجه بيھى كە قانون كلىنى كى تحریمیں شدیدلظم وصبط کے بغیرہیں چل سکتیں اورمسلمان ابھی اچھی طرح منظم نہیں ہوئے تھے۔ ان وجوہ کی بنا پر قائداعظم نے تحریک پاکستان کو آئین وقانون کی حدود کے اندر رکھا اور صرف ای وقت باہر لائے جب لوہا حرم تھا بس ایک چوٹ کی سرتھی۔ (ڈاکٹر عبدالتلام خورشید)

کہ اس نے پایا کی آتکھیں ہائیس سال بعد کھول دی تھیں۔ چندہی ہفتے بعد عریش اپنی پاک سرزمین کی طرف گامزن ہو گیا۔ \_

اینے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ کے خواب ہو جاؤ مے، انسانوں میں وهل جاؤ مے اپٰی مٹی یہ ہی جلنے کا سلیقہ سیکھو سک مرمر پہ چلو کے تو تھسل جاؤ کے ن لے ہے آگاہ کیجے۔ میں نے فیصلہ کرلیا ہے کہ میں یا کتان ہی رہوں گی۔ میں آپ کی طرح خود غرض نہیں بن على يايا كداين بوزهے دادا كونوكروں كےرحم وكرم ير چھوڑ دول۔ اگر آپ اور ماما بھی میرے ساتھ رہیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔"

دعانے دل کی بھڑاس نکال کرفون بند کر دیا۔اُدھر فون ئ كرباب سوچول ميں كم ہوگيا۔ وہ وہيں صوفے پر دھے كرابنا محاسبه كرنے لگا۔ آج دعاكى باتوں نے اسے بہت م کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کچھ دن پہلے ہی ہمدان نشے میں مت گفر پنجا تھا۔ اس نے بیسوچ کرکہ" باکی سوسائی" میں ایسی باتوں کومعیوب نہیں سمجھا جاتا، معاملہ رفع دفع کر ویا۔ کیکن آج صبح جب ہمان نے کاروبار میں سے اپنا حصہ مانگا تو عرکش کے ڈاٹنے یہ تھے سے بی اکھڑ گیا۔اس نے قانون سے مرد لینے کی دھمکی دی اورگھرے چلا گیا۔

اس واقعے ہے عریش احمد ڈھے سا گیا۔ اس میں وہ مہلی والی اکر فوں نہیں رہی اور اب دعا کی باتوں نے اسے سوینے پر مجبور کر دیا۔ وہ سوینے لگا" آج تک میں نے کیا یایا ہے؟ صرف دولت....؟ دولت تو کما کی کیکن ایٹا پیارا ملك اورائي بيار يرشيخ كموميمار"

آج جب وہ تھک جاتا کی اپنے پیارے کا کندھا وهوندتا جواس سہارا وے سکے کیکن اے اپنے سارے عزيز وا قارب دور بهت دور كھٹرے نظر آتے جہال وہ نہ بيني باتا- عريش بهت تفك چكا تفار وه اين وليس ميس پیپل کی شندی چھاؤں تلے آرام کرنا چاہتا تھا۔غوروفکر کے بعد عریش نے یا کستان واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ موج كراس فيطمانيت كالمراسانس ليااورموبائل فون كي طرف باتھ برحایا۔ابات بنی کو بہ خوش کن خبر سانی تھی أردودُانجسٹ 162

■ وتمبر 2014ء

FOR PAKISTAN



# ناقابل فراموش

ے چھٹی کے بعد میں بھائم بھاگ سڑک وفتر کنارے پہنچا تاکہ سواری پکڑ کے جندی ہے گھر پہنچ سکول مگر انتظار لمیا ہوتا چلا گیا۔ چونکہ شام کوتمام دفاتر کی چھٹی ہوتی 'اس لیے جو بھی ویمنیں یار کشے آتے سوار ایوں سے تھیا تھیج بھرے ہوتے۔عجلت میری آنکھوں اور حرکات ہے عمیاں تھی۔ میں اس شش و بنج میں کھڑا تھا کہ کیا کروں، ایک موٹر سائیکل سوار سامنے ہے گزرا۔ وہ تھوڑا سا آگے جاکر رکا اور ہاتھ کے اشارے ے مجھے بلایا۔"اندھا کیا جاہے دو آنکھیں" کے مصداق میں بھاگ کراُس تک پہنچا۔

وہ مجھ سے کچھ یول مخاطب ہوا" برخوردار! میں آپ کے لیے بی رکا ہوں۔ میں نے آپ کے چمرے سے اندازہ لگالیا کہ آپ عجلت میں ہیں۔" پھر سکراتے ہوئے پیچے بیٹے کا اشارہ کیا۔ میں شکر بدادا کرتے ہوئے بیٹھ كيا۔ وہ ساٹھ پنسٹھ كے يہنے ميں تھے۔ كہنے لگے۔"اس ونت اتنا جوم ہوتا ہے کہ سواری ملنا بہت مشکل ہے۔اس روزانه سيكرول كام كرنے كے باوجود

ناخلف اولاد کی چیره دستی و سرشی کانشانه بے ایک مظلوم باپ نے جب سنائی اپنی داستانِ الم







لیے سوچا' آپ پتانہیں کب سے یہاں گھڑے ہیں۔ چلو آپ کو لفٹ وے دیتا ہوں۔'' میں نے دوبارہ شکریہ ادا کیا اور پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟

انھوں نے زور دار قبقہہ لگایا۔ میں اس غیرمتوقع جواب پہقدرتا جران ہوا۔ وہ پھراپنا ہاتھ فضامیں بلند کرتے ہوئے بولے ''بابا ویلا اے' ساتھ ہی ان کا گلارندھ گیا۔ میں نے سوچا' یہ بندہ زندہ دل ہے اور دکھی بھی! جانے اسے کیسی پریشانیاں در پیش ہیں۔ میں نے قدرے جیرت سے استفسار کیا'' کیا مطلب؟''

وہ بولے" بیٹا! صبح سورے اُٹھ کر نماز پڑھنے کے بعد گوالے سے دودھ لاتا ہوں۔ پھرانڈے ڈبل روٹی اور کلیے لانابھی میری وے داری ہے نجانے کیوں آج کل کی بہو بیٹیوں نے گھروں میں ناشتا تیار کرنا چھوڑ دیا ہے۔شاید ہر چیز بازار سے کی ایکائی جومل جاتی ہے۔ پھر اوتے پوتیوں کواسکول چھوڑنے جاتا ہوں۔ اس کے بعد گھر کے چھوٹے موٹے کام انجام دیتا ہون۔مثلاً سوئی گیس کے چو لھے کا بٹن خراب ہے یا یانی کا پائے لیک کررہاہے۔ اِس ماہ بجلی کے بل میں سابقہ بل بھی لگ کر آگیا اُے تھیک کرانا ب ليسكو والي بھي نجانے كس مٹي كے بين بين، وہ بم صارفین کی شکایتوں کا ازالہ کرنے کے بجائے مزید ويحيد كول ميس الجها دية بين- وقى طور ير كبت بين بل ورست كروياً محرا كلے ماہ پھروى شكايى بل ..... برا وقت برباد کرتے ہیں۔ واشنگ مشین خراب ہے، أسے مسترى كى دکان بر پہنجانا ہے۔ بہونے کیڑے درزی کو دینے ہیں اُس ك ساتھ جانا ہے۔ غرض چھوٹے برے كئى كام ہوتے ہیں۔ " بينے كى كيڑے كى دكان ب\_ دوپيركو أسے كھانا دینے جاتا ہوں۔ وکان پر بھی کئی کام میرے منتظر ہوتے میں۔وہاں سے واپسی رکھر کے لیے سبزی خریدتا ہوں۔ پھر أُرُدودُانجُنتُ 164 📤

بہوگ فرمائش پوری کرنا پرتی ہیں۔ غرض رات کو گھر تے ہی افراد سوجاتے ہیں مگر میرے کام ختم نہیں ہوتے۔اس کے باد جود گھر والے یہی کہتے ہیں ''بابا ویلا اے!'' کہیں فوتیدگی ہوگئی یا دور پرے کے رشتے دار کی شادی ہے جہاں جانے میں بیٹے اور بہو کیں دلچین نہیں رکھتے' تو جہاں جانے میں بیٹے اور بہو کیں دلچین نہیں رکھتے' تو کہتے ہیں وہاں بالے کو تھیج دو کیوں کہ''بابا ویلا اے۔'' تدرے تو قف کے بعد وہ بھرائی آواز میں بولے

سرب ہو ہوں ہوتے کی اچا تک طبعت خراب ہور میں ہوتے کی اچا تک طبعت خراب ہوگئی اور وہ زار و قطار رونے لگا۔ بہوا ہے گور میں خراب ہوگئی اور وہ زار و قطار رونے لگا۔ بہوا ہے گور میں کے کر چپ کرانے گئی تو میرے بیٹے نے کہا اسے دوسرے کمرے میں لے جاؤ۔ سارا دن دکان پر کام کر کے تھک جاتا ہوں۔ اب تھوڑی دیر آ رام بھی نہیں کرنے دے گا۔ بہونے کہا، بیچ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اِسے دے گا۔ بہونے کہا، بیچ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اِسے واکٹر کے پاس لے جائے۔ سارا دن ویلا ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ سارا دن ویلا کہو وہ اِسے ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ سارا دن ویلا کی تو ہوتا ہے۔ بہونی کومیرے پاس لے جائے۔ سارا دن ویلا ہی تو ہوتا ہے۔ بہونی کومیرے پاس لے آئی۔

میں بہو کے افسر وہ چہرے اور پوتے کا روناس کر اُٹھ کھڑا ہوا۔ بچ کو لیے کلینک بہنچا۔ اپنی باری کا انظار کرتے اور بچ کو چیک کرانے کے بعد دوائی لیتے رات کے بارہ نگے ۔ گھر پہنچا تو سب سور ہے تھے صرف بچ کی مال جاگ رہی تھی۔ میں نے پوتے کو اُس کے حوالے کیا اور جاگ مرے میں چلا آیا۔ مج میری آ کھ نہ کھی اور میں وقت پر دودھ اور ناشتے کا سامان نہ لا سکا تو بیٹوں نے شور مچا دیا ویک کہ بابا ابھی تک سویا ہوا ہے ناشتا لینے نہیں گیا۔ سارا دن ویلا ہوتا اور ساری رات سوتا رہتا ہے۔ کوئی کام ہی نہیں باب کوا صبح ناشتے کا سامان ہی تو لانا ہوتا ہے بس۔ انھوں نے مجھے خوب جلی کئی سنا کیں۔ میں ہڑ ہوا کر اُٹھا اور باب بیتا لینے جلا گیا۔ انھوں نے مجھے خوب جلی کئی سنا کیں۔ میں ہڑ ہوا کر اُٹھا اور بیتا ہوتا ہے بس۔ انھوں نے مجھے خوب جلی کئی سنا کیں۔ میں ہڑ ہوا کر اُٹھا اور بیتا ہوتا ہے بس۔ انھوں نے مجھے خوب جلی کئی سنا کیں۔ میں ہڑ ہوا کر اُٹھا اور بیتا ہوتا ہے بس۔ انھوں نے مجھے خوب جلی گئیا۔

کھے لیمے خاموش رہنے کے بعدوہ بولے"بس بیٹا' یمی کچھ کام کرتا ہوں چربھی"باویلااے۔"....بیفقرہ میرا چھے نہیں چھوڑتا۔"

میں افسوں اور حیرت کے ملے جلے انداز میں بس مسکرا کررہ گیا۔ اب ان سے کیا گہتا ان کے دکھوں پر مرہم کس طرح رکھتا؟ البتہ میں سوچنے لگا، ہمارے معاشرے میں ایسے کتنے ہی بابے روزمرہ کام کرنے کے باوجود اپنی اولاد کی نظر میں و ملے ہی ہوں گے۔ مجھے پھراپنے گاڈن کا اس م سالہ بابا رحیمایاد آگیا۔ وہ عمر کے اس جصے میں پہنچ چکا تھا کہ چار پائی پہ جیٹھا آرام سے اللہ اللہ کرئے مگر اُس کے نصیب میں آرام وسکون کہاں؟ اولاد اگر نیک اور والدین کی خدمت گزار ہوتو ہر انسان کابرہ ھایا اچھا کشا ہے۔ لیکن فیمت سے ایس ایس ایس کابرہ ھایا اچھا کشا ہے۔ لیکن

برسمتی سے اولاد ناخلف نکل آئے تو انسان جیتے جی زندہ درگور ہوجاتا ہے۔ بابے رحیے کی پندرہ ہیں ایکڑ والدین کوبوڑھے ہوتے پایاادر اُن کی والدین کوبوڑھے ہوتے پایاادر اُن کی زمین تھی اچھا بھلا گھر ٔ چار بینے اور دو بنیاں۔ عالم شباب میں اچھا وقت

گزرا۔ بچوں کی اچھی پرورش کی۔ بیٹے بیٹیوں کو پڑھایا کھایا۔ جب سبھی اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے تو ہاری ہاری سب کی شادیاں کردیں۔ زمین اور جائداددے دلاکے اپنے لیے ایک کمرا بنایا اور دہاں رہنے لگا۔ شریکِ حیات مائی تصیبو بچوں کی شادیاں کرتے ہی وفات یا گئی تھی۔

شروع میں تو سارے بیٹے وقا فو قاباپ کے پاس جاتے اور تم وروزمرہ استعال کی اشیادے آئے گر آہستہ آہستہ اپنے کام دھندوں میں الجھ کر باپ کی محبّ ماند پڑنے گئی کبھی مجھار بھولے ہے کوئی ایک بیٹا باپ کی خبر گیری کر لیٹا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بائے کوروثی بھی ہمسائیوں سے ہانگنا پڑی کچھ عرصہ آس پاس کے گھروں میں کھانا کھا کے

گزارا کیا۔ لیکن جب بابا رہے کو محسوں ہوا کہ پڑدی کھانا خیرات اور صدقہ سمجھ کر دیتے ہیں تو وہ اینوں والے بھٹے پر مزدوری کرنے لگا۔ بھٹے کا مالک قدرے شریف آدی تھا۔ اُس نے باہے کو آسان کام دیا کہ گندھی مٹی میں پانی وال دیا کرے۔اس کے عوض اسے سورو ہے دہاڑی مل جاتی۔ یوں کھانے مینے کا خرج پورا ہونے لگا۔

بابے کی ہمت وحوصلہ دیکھ کرگاؤں کے بھی لوگ جیران ہوتے اوراس کے بیٹوں پرلفن طعن کرتے۔ گر اُن بے شرموں کے کانوں پر جول تک نہ رینگتی۔ جیرت ہے کہ جن بچوں کو انسان پال پوس کر بڑے ارمانوں سے بڑا کرئے وہ اولاد جب جوان ہو جائے تو اپ بوڑھے والدین کی خبر تک نہیں لیتی۔ کسی نے تھیک کہا

ہے کہ ایک باپ اپنے گیارہ بچوں کا پیت ہواں مخص پر جس نے اپنے الکہ باپ کوئیں کھلا سکتے۔ والدین کو دار مصر ہوتے بامالور اُن کی

مغرلی دنیا ترقی و خوشحالی اور انسانی حقوق کے حوالے سے ہم سے آگے

ہے لیکن دہاں بھی والدین کے ساتھ بہتر سلوک نہیں ہوتا۔
اولاد' اولڈ ہوم' بنا کے اپ والدین کو دہاں چھوڑ دیتی ہے
جہاں وہ سمپری کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں۔ دین
اسلام میں والدین کے حقوق کو نہایت اہمیت دی گئی ہے۔
اولاد کو تھم دیا گیا ہے' خبروارا جب تہارے والدین بوڑھے
ہو جا کیں تو اُنھیں اُف تک نہ کہو۔'' ایک اور حدیث میں
ہوتے پایاوراُن کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرسکا۔''
ہوتے پایاوراُن کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرسکا۔''
بوڑھے ہونے کا خیال ہے اور نہ آخرت کی فکر۔ ہمارے
بوڑھے ہونے کا خیال ہے اور نہ آخرت کی فکر۔ ہمارے
بوڑھے ہونے کا خیال ہے اور نہ آخرت کی فکر۔ ہمارے
بہت سے نوجوان والدین کے ساتھ بول برتمیزی وغرور

4

ے میں آتے ہیں جیے انھوں نے سدا جوان رہنا ہے اور اُن پہ بھی بردھاپانہیں آسکتا۔ بچہ جب چھوٹا ہواور زمین پہ کھیلے تو جو بھی اچھی یا بری چیز ہاتھ گئے منہ میں ڈال ایتا ہے۔ ایسے موقع پر ماں باپ بی اسے بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ گندی چیز ہے اسے منہ میں نہیں ڈالتے گر جب بہی بچے بڑے ہو جا کیں تو والدین کے سامنے فلک جب بہی بچے بڑے ہو جا کیں تو والدین کے سامنے فلک شگاف آوازوں میں با تیں کرتے ہیں کہ تمہیں کی چیز کا بہی نہیں بڑھے کہیں کے! اُن کا تکبر دیکھ کر لگتا ہے جسے پہائی طور پر جمحدار اور عاقل ہوں۔ بچین میں ہر اچھی پیائی طور پر جمحدار اور عاقل ہوں۔ بچین میں ہر اچھی تو والدین کوئی تیکر اُل لے والا جب جوانی کی انگرائی لے تو والدین کوئی تیکر میں ہر اچھی دوست کے والدین تی بار ہیں۔ سوچا اُن کی تیکر داری کر وست کے والد بخت بھار ہیں۔ سوچا اُن کی تیکر داری کر وست کے والد سخت بھار ہیں۔ سوچا اُن کی تیکر داری کر دوست کے والد سخت بھار ہیں۔ سوچا اُن کی تیکر داری کر دوست کے والد سخت بھار ہیں۔ سوچا اُن کی تیکر داری کر دوست کے والد سخت بھار ہیں۔ سوچا اُن کی تیکر داری کر دوست کے والد سخت بھار ہیں۔ سوچا اُن کی تیکر داری کر دوست کے والد سخت بھار ہیں۔ سوچا اُن کی تیکر داری کر دوست کے والد سخت بھار ہیں۔ سوچا اُن کی تیکر داری کر دوست کے والد سخت بھار ہیں۔ سوچا اُن کی تیکر داری کر دوست کے والد سخت بھار ہیں۔ سوچا اُن کی تیکر داری کر دوست کے والد سخت بھار ہیں۔ سوچا اُن کی تیکر داری کر دوست کے والد سخت بھار ہیں۔ سوچا اُن کی تیکر داری کر دوست کے والد سخت بھار ہیں۔ سوچا اُن کی تیکر داری کر دوست کوئی کر گرگری کر آئے۔ "

میں جا کراس کے والد سے ملا۔ وہ انتہائی ضعیف اور لا چار ہو چکے تھے۔ سہارے کے باوجود بمشکل بستر سے اُٹھ پائے۔ میں اُن کے پاس بیٹھ گیا۔ حال احوال ہو چھنے کے بعد دو جارہا تیں کیں اور دوست کا یہ پیغام بھی سالیا کہ وہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں شہر گیا ہوا ہے۔ یہ ن کر اُس کے والد رونے گئے۔ میں پریشان ہوا اور پوچھا اُس کے والد رونے گئے۔ میں پریشان ہوا اور پوچھا ''آپ کیوں رورہے ہیں؟''

افوں نے بتایا "میرا بیٹا پچھلے ایک ہفتے سے گھر میں بدیو گھرنہیں آ رہا۔ کہتا ہے کہ آپ کی وجہ سے گھر میں بدیو سیل گئی ہے۔ آپ بار بار کھانتے اور بلغم پھینکتے ہیں۔ ساری رات آپ کی خرخراہث مجھے سونے نہیں دیں۔ ساری رات کراہتے رہتے ہیں، چپ ای نہیں کرتے۔ اس لیے میں اب یہاں نہیں رہ سکتا۔"

أردودُأَجُنْتُ 166 ﴿ وَالْجَنْتُ مِيرِ 166

یہ کہہ کر اس کے والد رندھی ہوئی آواز میں ہولے
''بیٹا! دعا کر واللہ پاک میرا پردہ کردے تاکہ میرا بیٹا گھر آ
جائے۔ پانبیں وہ کہاں مارا مارا پھرتا اور کس کے ہاں سوتا
ہوگا؟ اُسے کھانا بھی ملتا ہے یا نہیں۔ بس دعا کرو، میں
جلد مر جاؤں تاکہ میرا بیٹا چین کی نیندسو سکے۔ میں کتنا
برنصیب باپ ہوں کہ میری وجہ سے میرا بیٹا گھر چھوڑ کر
پلا گیا۔ گر مجبور ہوں کہ بماری بھی مجھے نہیں چھوڑ رہی۔
جلا گیا۔ گر مجبور ہوں کہ بماری بھی مجھے نہیں چھوڑ رہی۔
میرا اللہ بھی مجھے ایسی زندگی سے نجات نہیں دے رہا۔'
میں وہاں سے افسردہ حال اُٹھ کر چلا آیا اور دیر تک
میرا کہ وہ گناہ کمیرہ کا

وہ والدین بہت خوش نصیب ہیں جن کی اولاد بڑھا ہے میں اُن کا سہارا ہے اور اُن کا خیال رکھے۔ ورنہ بچارے کی والدین بڑھا ہے میں روٹی کے بختاج ہوجاتے ہیں۔ مادہ پرتی کے باعث ہمارے معاشرے میں بھی ہے۔ مادہ پرتی کے باعث ہماری اخلاقی اقدار تو ہمیں بڑے بوڑھوں کی عزت کرنااور اُن کا خیال رکھنا سکھاتی ہیں۔ مگردن بدن حالات اہتر ہوتے جارہے ہیں۔

اب بزرگ گھر میں اس لیے خاموش رہتے ہیں کہ
کہیں اُن کے بولنے سے بیٹا یا بہوناراض نہ ہو جائے۔
اپی پی کھی عزت محفوظ رکھنے اور کسی پریشائی سے بچنے
کے لیے والدین بچوں کے خود مختار ہونے پر ڈر کے مارے
زبان بی نہیں کھولتے مبادا اُن کی بعزتی ہوجائے۔ آج
کل کی نافرمان اولاد یادر کئے کہ وہ وقت دور نہیں جب
اُن کی بھی کمر دہری بینائی کمزوراورٹائلیں لؤکھڑانے لگیں
اُن کی بھی کمر دہری بینائی کمزوراورٹائلیں لؤکھڑانے لگیں
گی۔ تب آھیں لاکھی کے سہارے چانا پڑے گا۔ اس وقت
اُمیں اپنے بچوں سے بہتر سلوک کی تو تع نہیں رکھنی چاہیے
اُور وہ اپنا محکانہ جبتم ہی میں بچھیں۔

اور وہ اپنا محکانہ جبتم ہی میں بچھیں۔

## سركزشت

مئی 1942ء کی بات ہے۔ جام صادق علی کا استہ ہے۔ جام صادق علی کا جہر شار سندھ کی پی پی حکومت کے دبنگ وزرا میں ہوتا تھا۔ ایک بڑا بلڈرائیم اے جناح روؤ پر ماسٹر پلان کے خلاف نقشہ منظور کرانا چاہتا تھا۔ اس نے جام صاحب سے مرد چاہی۔ انھوں نے ایڈ مسٹر بلدیہ عظمیٰ جناب مجید کوفون کر کے کہا کہ بینقشہ پاس کروا دو۔ مجید صاحب نے معذرت کی کہ نقشہ پاس کرنے والا افسر کوان کا ماتحت ہے لیکن وہ بھی غلط کام نہیں کرتا۔ لہذا زیادہ مناسب ہوگا کہ خوداس سے بات کریس۔ محید صاحب نے پھر مجھے فون کیا ساری صورت وال بتائی اور کہا کہ تم برگز ان سے بیمت کہنا کہ تمہاری صارت حال بتائی اور کہا کہ تم برگز ان سے بیمت کہنا کہ تمہاری

اپنی ہی محفوظ حیات کے نیچے



تمیں سال سرکاری ملازمت کرنے والے ایک افسر کی دلچسپ وسٹن خیز واقعات سے بڑکھٹ میٹھی آپ بیتی



ہے۔ میں پھر سے سر پھوڑ رہا ہوں ارے جب میں اسبلی سے قانون پاس کرا دول گا تو تم سے سفارش کی کیا ضرورت؟''

میں نے کہا سرامیں آپ لوگوں کا بنایا قانون تو ڈکر آپ کی تھم عدولی نہیں کرنا چاہتا۔ میری معذرت قبول فرمائیں۔

جام صاحب نے نون رکھ دیا۔ اس واقعے سے چند اہ پہلے بلدیہ عظمیٰ کے ایک افسر نے جام صاحب کے کسی عظم کو بجالا نے میں تسامل سے کام لیا تھا۔ اسے فوری طور پر معطل کر کے گھر بھیج دیا گیا۔ جس ملک میں جنگل کا قانون ہو وہاں پر محیمی ہوسکتا ہے! لیکن میرے معاملے میں جام صاحب خاموش دہے بلکہ انھوں نے بروے کھلے میں جام صاحب خاموش دہے بلکہ انھوں نے بروے کھلے ول کا مظاہرہ کیا۔ کئی سال بعد وہ سندھ کے وزیراعلیٰ ہے تو اوس کا مظاہرہ کیا۔ کئی سال بعد وہ سندھ کے وزیراعلیٰ ہے تو 1997ء میں ان کی چھوٹی صاحبزادی کی شادی جام گوٹھ میں ہونا قرار پائی۔ میں ان معدودے چند سرکاری افسروں میں شامل تھا جنھیں شادی میں شرکت کا دعوت نامہ ملا۔

جام صاحب کا بیٹی کی شادی میں مجھے بلانا میرے
لیے ایک معتبہ ہے۔ بہرحال کام نہ کرنے کے بادجود
افعوں نے میرانام اپنے ذہن میں محفوظ رکھا۔
"مجرولائی کے 19ء کی شب جزل ضیاء الحق نے
جہوری حکومت پرشب خون مار کرملک پر تبییرے مارشل
اکا نفاذ کر دیا۔ کلیدی عہدوں پر فوجیوں کی تقرری شروع
ہوگئی۔ سویلین حکومت کے کامول کی چھان بین کے
لیے اسپکشن خیمیں تشکیل دی گئیں۔ ایسی بی ایک فیم
طوّمت سندھ کے "کارنامول" کی چھان بین کرنے
حکومت سندھ کے "کارنامول" کی چھان بین کرنے

مجھ سے بات ہو چکی۔ کچھ در بعد جام صاحب کے پی اے کا فون آیا کہ ششرصاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔فورا جام صاحب کی آواز سنائی دی' میں جام صادق علی بول رہا ہوں۔''

میں نے کہا سائیں السّلام علیم۔افھوں نے سلام کا جواب دیا میری خیر و عافیت دریافت کرتے رہے۔ پھر میری ترقی کی بات کی۔ میں نے بھی جوابا کہا کہان کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی فکر نہیں۔ان شااللہ میری ترقی جلد ہوجائے گی۔ جب پانچ منٹ تک اِدھراُدھر کی بات کر لی تو مطلب پر آئے کہنے گئے 'ایم اے جناح روڈ پر فلاں جگہ کا نقشہ پاس کرنا ہے' کام ہوجائے گا؟

میں نے کہا'' سرا بالکل ہو جائے گا۔لیکن میری ایک گزارش ہے۔اگروہ پوری ہوجائے تو۔۔۔۔'' بولے''بولوکیا کہنا جاہتے ہو؟''

یں نے کہا ''سرا مجھے آپ لوگوں نے اس لیے

یہاں بھایا ہے کہ میں توام کی خدمت قوانین کے مطابق

کرتا رہوں۔ یہ قوانین آپ ارکان اسمبلی بناتے ہیں۔
اگر میں ان کی خلاف ورزی کرنے لگا' تو آپ اگلے دن
میری چھٹی کر دیں گے۔ ایبا ہی قانونی نکھ نقشہ پاس
کرنے میں بھی حاکل ہے۔ آپ کے منظور کردہ ماسر
پلان کے تحت اس نی ممارت کوایم اے جناح روڈ پر ۲۰
فیل پیچھے ہے کر بننا چاہے۔ آپ جس نقشے کی بات کر
رہے ہیں، اس میں قانون کی خلاف ورزی ہورہی ہے۔
آپ سے درخواست ہے اسمبلی سے ۲۰ فٹ کٹ لائن
والی شرط ختم کرا دین کھر نقشہ ای ون پاس کرنے کی
والی شرط ختم کرا دین کھر نقشہ ای ون پاس کرنے کی
والی شرط ختم کرا دین کھر نقشہ ای ون پاس کرنے کی
والی شرط ختم کرا دین کھر نقشہ ای ون پاس کرنے کی

جام صاحب زورے بنے کنے لگے"مجید سے کہر ہا

ويبر 2014ء

سندھ آمبلی میں بینھی۔ اس کے سربراہ ایک بریگیڈیر

ان کے دفتر والول نے ماہ نومبر میں ایمنسٹریٹر مجید صاحب کوفون کر کے زیرتھیر بھٹوٹرسٹ بلڈنگ (بیومنٹ روز) اور حیات رنجنس ہول کی فائلیں منگوا لیں۔ ان دونول تعميرات مين در پرده بهنوصاحب كا نام آتا تھا۔ بيد بھی اطلاع تھی کہ ممارتیں غیرقانونی طور پر بن رہی ہیں۔ ان ممارات کے نقشے آرکینکٹ کنٹرول بلدیدنے پاس

> کے تھے۔ مجد صاحب نے مجھے بلا کر کہا' چونکہ یہ نقثے سابقہ آر کیلکٹ کنٹرول نے یاس کے تھے جو اب موجود مبیں۔ لبذا یہ فائلیں لے کرتم خود جاؤ۔ ان کا مطالعہ کر لینا تا كەشىم كوكوئى اعتراض ہوتو تىچى جواب دے كرمطمئن كرسكو-مجھے یہ فائلیں مقررہ تاریخ اور وقت پر ایک ایک میجر کے حوالے کرنی تھیں۔ میں جب اسمبلی بلڈنگ میں میجر کے

كرے ميں پہنچااور آ مدكى اطلاع ايك چٹ كے ذريعے دی تو انھوں نے فوراً اندر بلا لیا۔ مجھے دیکھتے ہی مسخرانہ انداز میں فرمانے لگے" آباا کے ایم ی سے آئے ہیں۔ کے ایم سی والوں کی تو یا نچوں انگلیاں تھی میں اور سرکڑا ہی میں رہتا ہے۔ ابھی ویکھتا ہوں آپ نے کیا کیا گل کھلائے ہیں۔"

بہ طنزیہ باتیں سن کرمیرے تن بدن میں آگ لگ

کئی۔ میں نے غصے میں کہا''میجرصاحب! بس اب کھھ مت کہے گا۔ آپ نے گھوڑے اور گدھے کو ایک ساتھ ہانکنا شروع کر دیا۔ آپ کے خیال میں سارے سویلین رُے ہوتے ہیں۔ حالانکہ جس دباؤ میں سویلین کام کرتے ہیں' آپ لوگ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔اجھے برے آدی ہر جگہ ہوتے ہیں۔خراب لوگ بے شک يىيے لے کر کام کرتے ہیں۔لیکن بعض دفعہ مجبوراً بھی انہیں کام کرنا پڑتا ہے جو بے شک وہ اپنی ذاتی کمزوری کی وجہ ے کے ال

آپ کوشاید پتانہیں کداب لوگ مکٹری والوں کو بھی شک کی نگاہ ے دیکھنے لگے ہیں۔ یہ خبر زیرگروش ہے کہ فوجی اضر بھی سویلین کی طرح زیادہ پہیے لے كركام مناني لكي بين-" میری باتین میجر بکابکا ہو کر چپ چاپ سنتا رہا۔ پھر دھیے لَهِج مِين بولا" قريشي صاحب تشريف رهيل آپ ناحق ناراض ہو گئے۔ آپ کی ول

آزاری کرنا میرا ہر گزمقصد نہیں تھا۔ پھراس نے فائلیں مجھ سے لیں۔ میں نے اُن کی رسید لی۔ وہ فائلوں کی ورق گردانی کرتا رہا۔ پہلے سے تیار شدہ سوالات کے جوابات مجھ سے یو چھ کرنوٹ کیے۔اس دوران فوجی کروفر اوراہتمام سے مجھے جائے بلائی۔ پھر دروازے تک مجھے رخصت کرنے آیا۔ بعدازال ان فائلول کے سلسلے میں السيكشن فيم والول نے مجھے بھی نہيں بلايا۔ حيات ريجنسي كا



وتمبر 2014ء

أردودُانجست 169

کام مارشل لا لکتے ہی روک دیا گیا۔ مختلف قانونی ویجید گیوں کی وجہ سے اس کا ڈھانچا اس حالت میں کھڑا ہے۔

میں صاحب فائل پروزن رکھ دیں سول لائنز ارپا میں اگریزوں کے زمانے کا تعمیر کردہ دو ہزار گر رقبے یہ بنا ایک پرانا بنگلہ واقع تھا۔ وہ شہر کے ایک متمول مخص کو متروکہ الماک کے عوض الاٹ ہو گیا۔ اس میں ایک بوڑھا پاری کرایہ دارنوکروں کے ساتھ رہتا تھا۔ بنگلے کی دونوں چھیس مرمت نہ ہونے کی وجہ سے مخدوش حالت میں تھیں۔ بنگلے کے ساتھ ہی نوکروں کے مخدوش حالت میں تھیں۔ بنگلے کے ساتھ ہی نوکروں کے گرنے کمرے بنے تھے۔ ان کی چھیس کرنے کے بحد دیواروں پرٹین کی چادریں ڈال دی گئی گرائے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس گرنے کے بحد دیواروں پرٹین کی چادریں ڈال دی گئی مالدار شخص کی کوشش تھی کہ میرمکان کسی طرح کمینوں سے مالدار شخص کی کوشش تھی کہ میرمکان کسی طرح کمینوں سے مالی کرالیا جائے۔

اس نے اپریل ۱۹۷۸ء میں بلڈنگ کنٹرول ڈیپارٹمنٹ کو درخواست دی کہ وہ بنگلہ اور مروث کو ارٹرول کو خطرہ کو خطرہ کی خوار کر اور کے کہ کمینوں کی جان کو خطرہ لاحق ہے۔ لگائی سے مل کر فائل اس کے حق میں بنائی اور مجھے بھوا دی۔ میں نے متعلقہ عملہ اور الائی کے کارٹدے کے ساتھ جا کرجگہ کا تفصیلی معائد کیا اور اس نیتج پر پہنچا کہ ملازموں کے کمرے کو کوئی خطرہ اور اس نیتج پر پہنچا کہ ملازموں کے کمرے کو کوئی خطرہ نہیں۔ نیز بنگلے کی چھتیں مرمت سے درست ہو جا کیں شہیں۔ نیز بنگلے کی چھتیں مرمت سے درست ہو جا کیں گی۔ لہذا میں نے بھاری مرمت سے درست ہو جا کیں کر سے۔

یہ بات مالدار مالک کے حق میں نہیں تھی۔اس نے ایڈ منسٹریٹر بلدیہ کے پاس میرے فیطے کے خلاف ایل اُلدو ڈائجسٹ 170

وائر کردی۔اب فائل دوبارہ میرے پاس آئی۔اگے دن صبح گھر کی تھنٹی بجی۔ دیکھا کہ الاثی کا کارندہ دروازے پر کھڑا ہے۔ میں نے اسے اندر آنے کو کہا اور آنے کا سبب دریافت کیا۔اس نے کہا''صاحب! میں اپنے اس کیس کے سلسلے میں آیا ہوں۔ فائل دوبارہ آپ کے پاس ہے۔ سیٹھ صاحب نے بھیجا ہے کچھ مہریانی

میں نے کہا''میری طرف سے سیٹھ صاحب کومشورہ دو کہ مکینوں کوکہیں متبادل جگہ دلا دیں۔ کرایہ دار ادر اس کے دونوں نوکر جانے کو تیار ہیں۔ یوں گھر خود ہی خالی ہو صائے گا۔''

اس نے کہا ''صاحب!وہ لوگ بہت پسے مانگ رہے ہیں جس پرسیٹھ راضی نہیں۔اب آپ اس فائل بروزن رکھ دیں تو میرا کام ہوجائے گا۔''

میں اس کی بات سمجھ نہیں پایا۔ جب یہی بات اس نے دوبارہ کہی تو وہ کہنے لگا''صاحب دس بیں ہزارروپے کاوزن جوہم آپ کوریں گے۔''

اب میں سمجھا کہ یہ مجھے رشوت کی پیش کش کر رہا ہے۔ میں غصے سے کھڑا ہوگیا اوراس سے کہا" آپ عمر میں مجھے سے کھڑا ہوگیا اوراس سے کہا" آپ عمر میں مجھے سے کھڑا ہوگیا اوراس سے کہا" آپ عمر آپ نے یہ پیش کش کرنے کی جرات کیسے کی؟ براہ کرم فوراً یہاں سے تشریف لے جا کیں اور آئندہ آنے کی جرات نہ کریں۔" میں نے اضیں گھر سے باہر کرکے جرات نہ کریں۔" میں نے اضیں گھر سے باہر کرکے دوازہ بند کریا۔ دفتر جا کراپنے سابقہ فیصلہ کو حتی قرار دیا اور فائل ایڈ مسٹریٹر کو واپس کردی۔ یوں سیٹھ صاحب فائل یو وزن نہ رکھوا سکے۔

ي مجر 2014ء

## چیا مولوی تھیڈا

ایک صاحب کو میری زندگی میں پہلے چھا بنے کا شرف حاصل ہوا۔موصوف جارنمبرناظم آباد میں والدکے محر کے قریب ہی رہتے اور مولوی کھٹا کے نام سے مشہور تھے۔ ایک روز چھٹی کے دن صبح صبح گھر آئے اور انھوں نے اپنا تعارف کرایا" میں تمہارا چیا ہوں۔ تمہارے والد ناظم آباد میں میرے بروی تھے۔ میں ان کی ناگہانی موت برتعزیت کرنے آیا ہوں۔" انھوں نے پھر دعائے مغفرت كرك مجهے مبرجميل كى تلقين كى - ميں نے انھيں جائے پلائی اور وہ دعائیں دیتے رخصت ہو

دو ہفتوں بعد چیامٹھائی کے دوڑیے لیے دارد ہوئے۔ بقول ان کے جیتیج کی محبت تھینج لائی حالا مکہ والد کے مکان میں ان کا چھوٹا بھتیجا رہ رہا تھا کیکن اس کے پاس نہ تعزیت کرنے گئے اور نہ محبّت جنائی۔ اب مشائی لانے کا یہ جواز پیش کیا "اكك سيشھ دوست عمرہ كر كے آئے ہيں۔ انھول نے مشائی کے دی وہے عرے کی خوش میں بھیج تھے۔ میں نے سوچا کہ اپنے بھیتیج کو بھی اس خوثی میں شریک کرلوں۔"

مجھے اس بیان پر حمرت تو ہوئی کیکن اصرار کی وجدے مشائی کے ڈے واپس ندکرسکا۔ اب میں نے تجینیج جمال کوفون کر کے موصوف کا نام اور جغرافیہ بتایا۔ وہ کہنے لگا' یہ بہت تیز آدمی ہیں سارا محلّداُن سے نالال ہے۔ ڈاڑھی ہونے کی وجہ سے مولوی کہلاتے ہیں۔ پھر ال نے کہا" چیا جان! آب ان سے تماط رہے گا۔" ا ملے تفتے چیا پھر آ گئے۔اس دفعدان کے ساتھ شیردانی اور جناح کیپ میں ملبوس ایک بزرگ بھی تھے۔

أردودًا نجست 171

ان کا تعارف چھانے کرایا کہ بیسیٹھ کیٹروں کی فلاں ملوں کے مالک بیں۔ان کا نام میں نے من رکھا تھالیکن ملنے یا و یکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ سیٹھ صاحب نے فورا سر سے ٹولی اتاری اور میرے بیرول میں رکھنے لگے۔ میں نے چ میں بی انھیں پکڑ لیا۔ گھبرا کر کہا کہ آپ کیوں مجھے شرمندہ کر رہے ہیں؟ آپ میرے بزرگ ہیں بتائیں بات كيا بي أب كى كيا خدمت كرسكما مول؟ کہنے گئے بیٹے! میری عزت تمہارے ہاتھ میں



ہے۔ میرے استفسار پر انھوں نے بتایا، میں صدر میں انے شاپلے سنٹر میں ردو بدل کررہا ہوں۔ مگر آپ کے محكمه نے نقشے كے بغير كام كرنے ير مجھے نوٹس دے ڈالا۔ اس وجدے میرا کام رک گیا۔ اب مارکیٹ میں میری بعزتی ہورہی ہے کہاتنے بوے سیٹھ کا کام رک چکا۔ میں نے کہا ''آپ بائی لاز کے مطابق دکانوں کا نقشہ داخل کرا دیں۔مظور کرانے کی ذمہ داری میری ہے پر شوق سے آپ اپنا پروجیک مملل سیجے۔ میں نے

€ وتمبر 2014 €

دونوں کو چائے پاکر رخصت کر دیا۔ اگلے دن وفتر میں جا
کر متعلقہ عملہ سے کہا کہ ایسی تمام بلڈ تکمیں جن میں بائی
لازی خلاف ورزی کے کام ہورہے ہیں اور جومنظور شدہ
نقشے کے برخلاف بن رہی ہیں، مجھے ان کی رپورٹ ایک
ہفتے میں پیش کریں۔ جب بلڈرز کونوٹس ملے توانھوں نے
سیٹھ صاحب پرلعن طعن کی کہ ان کی وجہ سے بلڈنگ
سیٹھ صاحب پرلعن طعن کی کہ ان کی وجہ سے بلڈنگ
کنٹرول کا عملہ زیادہ فعال ہو گیا۔ اب بھلائی اس میں
سیٹھ صاحب پر اور آرکینگلٹ کنٹرولر کو یہاں سے ہٹوایا

انھوں نے پھرسیٹھ کو تیار کیا کہ وہ صدر پاکستان جزل ضیاء الحق کومیرے خلاف بھڑکا کے میرا فوری تباولہ کرا دیں ۔سیٹھ نے ایک لیٹر ہیڈ چپوایا جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ پھر دوصفوں پرمشتمل عرضداشت میرے خلاف صدر پاکستان کو بھیج دی۔ صدر صاحب نے انگوائری کا تھم دیا۔ بیہ تھم چیئر مین گورنر اسپکشن فیم بریگیڈئیرسجاد حسین کے پاس پہنچا' جو اتفاق سے میرے بریگیڈئیرسجاد حسین کے پاس پہنچا' جو اتفاق سے میرے دوست واکر ملی خان کے دوستوں میں تھے۔

بریگیڈئیر صاحب نے ذاکر صاحب سے میرے
متعلق معلومات حاصل کیں۔ پھر مجھے بلوالیا۔ وہ سندھ
سیرٹریٹ میں بیٹھتے تھے۔ بیاس میم سے علیحدہ تھی جو
اسبلی بلڈنگ میں بیٹھتی۔ بریگیڈئیر صاحب کو میں نے
سارا کیس سمجھایا اور ان سے کہا'اس ڈیارٹمنٹ کا میرے
پاس اضافی چارج ہے۔اگر آپ مجھے وہاں سے ہٹواویں
تو میں ان کاشکر گزار ہوں گا۔ میں ایڈمنسٹریٹر بلدیہ سے گئ
بار گزارش کر چکا لیکن وہ مجھے ہٹانے پر راضی نہیں
ہوتے۔

بریگیڈئیر صاحب نے فائل مجھ سے کی اور کہا کہ اُردوڈائجسٹ 172

آپ دو دن بعد والیس لے جائیں۔ میں اس دوران تحقیقات کرا کے فیطے سے صدر صاحب کو آگاہ کر دول گا۔ میں دو دن بعد بریگیڈئیر صاحب کے پاس گیا۔ افھوں نے فائل واپس دی اور کہا کہ آپ اپنا کام ایمانداری سے کرتے رہے۔ صدر صاحب کو میں نے بواب بھوا دیا ہے۔ اب میرا جب گر دصدر میں ذیب النسا اسٹریٹ سے ہوتا تو دیکھتا کہ سیٹھ کا کام بند پڑا

جنوری ۱۹۷۹ء میں ایک روز دیکھا تو وہی "یاجوج ماجوج" پھر چلے آرہے ہیں۔ طوعاً کرہا اُنھیں اندر بلاکر بھایا۔ چیا دہائی دے رہے تھے کہتم نے ہر یکیڈئیر صاحب کوسیٹھ صاحب کے پیچھے کیوں لگا دیا؟ روزانہ فوجی جوان بلڈنگ پر آکر اِن سے کہتے ہیں ہر یکیڈئیر صاحب آئھیں ماحب نے یاد کیا ہے۔ پھر ہر یکیڈئیر صاحب آئھیں ماحب نے یاد کیا ہے۔ پھر ہر یکیڈئیر صاحب آئھیں وفتر کے باہر بٹھا کر کہتے ہیں کہ کل آنا۔ گزشتہ ایک ہفتہ میں وہ چار چکرلگا چکے۔" بیٹا اتم اُن سے سیٹھ صاحب کی جان چھڑوا دو اُنھیں اب مارے خوف کے رات بھر نیند میں آئی۔"

یں نے کہا ایک شرط پر اِن کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ جس لیٹر ہیڈ پر سلے انھوں نے صدر پاکستان کو میری شکایت کھے کہ بھی آھوں نے صدر پاکستان کو میری شکایت کھے کہ بھی آھی اس پر لکھ کر اپنی علطی شلیم کریں اور کھیں کہ میں اپنی درخواست واپس لیتا ہوں۔ سیٹھ ذبنی طور پر بہت پر بیثان تھے وہ اس بات پر راضی ہو گئے۔ انھوں نے انگی پیشی پر بید درخواست ہر گیڈئیر صاحب نے انھیں اندر بلا صاحب کو بھوا دی۔ ہر گیڈئیر صاحب نے انھیں اندر بلا صاحب کو بھوا دی۔ ہر گیڈئیر صاحب نے انھیں اندر بلا کراچھی طرح سرزنش کی اور معاملہ داخل دفتر ہوگیا۔ اس کے بعد جب تک میں بلدیہ میں رہا اپنے چھا

ومبر 2014ء

اورسینھ کی شکل نہیں دیکھی۔ چپالیے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سرے سینگ۔ ویسے بھی ای سال ماہ فروری میں کراچی بلڈیگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈی اے کے پاس علی می اور بلدیہ عظمیٰ سے اس کا تعلق ختم ہوا۔ چند ماہ تو سیٹھ کا کام بند رہا۔ پھر بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے زیسایدان کی مرضی کے مطابق بائی لاز کی خلاف ورزی میں جینوٹی جیموٹی دکائیں بن گئیں اور فورا ہی ان میں کاروبارشروع ہوگیا۔ یہ غیرقانونی کام بریکیڈئیرسجادکے

بریف کیس کی گمشدگی اور دانسی يه ١٩٨٠ء كى بات إر ايك روز وفتر سے واليى کے بعد میں گاڑی میں گھر آیا تو دیکھا' میرا بریف کیس گاڑی میں نہیں ہے۔ خیال آیا کہ شاید دفتر بھول آیا مول- بيسمو نائث كاعده بريف كيس مجھے ايك عزيز نے پانچ سال پہلے تحفیۃ ویا تھا۔ دفتر گیا تو بریف کیس وہاں بھی نہیں تھا۔ مجھے تھوڑی می پریشانی ہوئی کہ اس میں میرے چند ضروری کاغذات تھے' جنھیں دوبارہ بنوانے أردودُانجنت 173

کے لیے مجھے تگ ودوکرنی پڑتی۔

سب سے پہلے پولیس انٹیشن جا کر اس کی

چوری رگشدگی کی ر پورٹ درج کرائی۔انجارج نےمشورہ

دیا کداگر چوری کی رپورٹ درج کرائی تو آپ کو زیادہ

زحت اٹھانی پڑے گی۔ اس لیے کہ جب بھی کمی چور

أيكے كو پوليس نے بريف كيس كے ساتھ پكڑا تو شناخت

کے لیے آپ کے پاس بھی فون جائے گا اور آپ ناحق

پریشان ہوں گے۔لہذا آپ رپورٹ میں لکھوائیں کہ

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY

جانے کے بعدانجام پایا۔

رائے میں کہیں گر گیا ہے۔اس صورت میں اگر کی نے آپ کا بریف کیس تھانے جمع کروا دیا تو شناخت کے لیے آپ کو ایک ہی بار آنا پڑے گا۔ ویسے اس بریف کیس کو بھول جا کیں تو بہتر ہے۔ مجھے ایف آئی آری نقل ہے مطلب تھا وہ میں نے حاصل کر لی۔ بيتو مين بهي تجهتا تفاكه اتنااح ها بريف كيس مجھے كوئي كون واليس كرے گا۔

بريف كيس مم بوئ دوسال مو چكيد أيك روز ایک اجنبی ملاقاتی نے نائب قاصد کے ہاتھ اپنا کارڈ میرے پاس بھیجا۔ میں نے انھیں اندر بلایا تو دیکھا کدان کے ہاتھ میں بالکل ویبائی بریف کیس ہے

جودوسال پہلے م مواتھا۔اے میں بالکل بھول چکاتھا۔ اجنبی نے وہ بریف کیس میرے سامنے میز پر رکھا اور كہنے لگا" قریشی صاحب! كيا آپ اس بريف كيس كو پېچا نتے ہیں؟" میں نے جواب دیا جی ہاں! الیا ہی ایک بريف کيس ميں دوسال قبل كم كر چكا۔

وہ بولا جی ہاں! بدوسال سے میرے پاس ہے۔ بد مجھے بلدیہ عظمیٰ کراجی کی عمارت کے پیچھے سڑک پر پڑا ملا تھا۔ میں نے لوگوں کی نظریں بچاتے ہوئے بیسوچ کر

■ وكبر 2014ء

اے اٹھالیا کہ استعال میں لاؤں گا۔ چونکہ اس میں خفیہ نمبروں والا تالا نصب ہے چناں چہ کوشش کے باوجور اے نہ کھول سکا۔ پھر بیسوچ کرگھر میں الماری کے اوپر رکھ دیا کہ تالا کھولنے والے سے جا کر کھلوالوں گا۔لیکن پیہ کام آج کل برٹلتا رہا کیکن اس کے تعلوانے کی نوبت نہیں آئی۔

اس دوران مچھالیے واقعات پیش آئے جن کی وجہ ے مجھے خوائواہ پریشانیوں کا سامنا کرنا برا۔ ایک روز بیٹے کر بہت سوچا کہ آخر مجھ سے ایسے کون سی غلطی ہوئی جس کا خمیازه میں بھگت رہا ہوں؟ معا مجھے الماری پر رکھے بریف کیس کا خیال آیا۔اے لیے میں ماہر تالا كھولنے والے كے ياس كيا۔ اس نے بريف كيس كے نمبر آم چھے کر کے مجھے کھول دیا۔ اس میں پھھ كاغذات اور ملاقاتى كارؤ ملاجس سے مالك كا پتا چل

میں الله رب العزت سے اپنی لغزش کی معافی مانگنے اور آپ کی امانت واپس کرنے آیا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے میری وجہ ہے آپ کو جو تکلیف پیچی ہے اس کے لیے آپ صدق ول سے مجھے معاف کردیں تا کہ اللہ تعالی مجھمزیر پریشانیوں سے دورر کھے۔

میں نے اجنبی کاشکریدادا کیا۔اسے دل سے معاف كرنے كى نويدسنائى اور يەبھى كہاكەبيە بريف كيس آپ کو پندے تومیری طرف سے تھنہ بھے کرلے لیجے۔لیکن وہ تیار نہیں ہوا۔اتن وہر میں ہم دونوں چائے فتم کر چکے تھے۔ میں نے اسے دروازہ کھول کرہنسی خوشی رخصت کیا۔ اگریاس کردوتو کیابات ہے میں نے ۱۹۲۹ء میں بلدیہ عظمیٰ میں عامل انجیئئر أردودُانجنت 174

وَيِرَانَ (Executive Engineer Design) ك حیثیت سے شمولیت اختیار کی تھی۔ا گلے سال ہی این ای ڈی انجینئر مگ کالج میں بی ای (سول) کے آخری سال کابیرونی متحن(External Examiner) چن لیا گیا۔ میرے فرائض منصبی میں کورس کے مطابق پرہے کی تیاری اور ان کی جانچ پڑتال (Checking)شال تھی۔ مجھے اینے پر ہے کے تھیوری اور پریکئیکل دونوں کامتحن مقرر کیا گیا۔بعض دفعہ تو میں دو پر چوں کا بھی متحن ہوتا۔

ایک بار کسی امیدواری کابی چیک کرر با تھا کہ ایک سوال کا جواب دیکھ کر انگشت بدنداں رہ گیا۔ لڑے نے جواب کی نقل جواہے سی طرح باہر سے دستیاب ہو کی تھی ا اس طرح کانی میں بن کے ذریعہ متھی کروی۔ نیچے یہ نوٹ لکھ دیا ''سر! امتحان بال کا مگرال بہت سخت ہے۔ سوال كا جواب لكھنے سے معذور ہوں۔ لہذا نقل كے اس کاغذ کواصل سمجھ کراس پرنمبر دیں اور مجھے یاس کر دیجے۔ ساری عمر آپ کو دعا کیں دوں گا۔ پھر پیشعر درج تھا۔ مقدر کی سنجی ترے ہاتھ ہے اگر یاس کر دے تو کیا بات ہے میں نے باقی سوالات چیک کیئے جوابات ورست نہیں تھے۔اصولی طور پر مجھےاس امیدوار کی کانی کو چیک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ایسی ویدہ ولیری پراس کے خلاف سخت اقدام کی سفارش کرنی چاہیے تھی۔ کیکن اس کے متقبل کا خیال کرتے ہوئے اسے صرف فیل کرنے پر بی اکتفاکیا'اس امید کے ساتھ کہ شاید الگے سال محنت کر کے دہ پریے میں کامیاب ہوجائے۔

پیپلز یارٹی کا ابتدائی دور حکومت چل رہا تھا۔



ذوالفقارعلى بجنومكى حالات ميں تبديلياں لانے كے ليے

آئے دن نئے نئے كل كھلا رہے تھے۔ ان كے ہونبار

کزن ممتازعلى بجنو وزيراعلى سندھ تھے۔ دہ بھی تعصب كی
چادراوڑھے صوبے میں منافرت كے نئے بونے میں لگے
تھے۔ صوبے میں ہر سطح پر اپنی مرضی كے مطابق تبديلی
کے خوا بال تھے۔ انہی دنوں اردوسندھی تنازع بھی كھڑا كيا
گيا۔ اس پر رئيس امروہوى نے جنگ اخبار میں اپنے
مرشيہ میں بيم صرع بھی لکھا۔

اس زمانے میں بلدیہ عظمیٰ کی ملازمت صرف کراچی کے شہریوں کے لیے مختف تھی۔ یہ قانون سندھ لوگل گورنمنٹ آرڈیننس کے تحت ختم کردیا گیا۔ نئی ملازمتوں کے لیے جو فارم بین امیدواروں سے یہ فانے بھی پُر کرائے گئے۔ بینا میں امیدواروں سے یہ فانے بھی پُر کرائے گئے۔ بینا ہوئے؟ ۔۔۔۔۔ آپ کے والد کہاں بیدا ہوئے؟ ۔۔۔۔۔ آپ کے والد کہاں کہاں بیدا ہوئے؟

ہیں پیرا ہوئے بر ان ملازمتوں کے لیے ''فرزند سرزمین' Son) of the Soil) کو امتیازی درجہ اس زمانے میں ملا اور جس کا شکار میں خود بھی ہوا۔ سول ایوی ایش میں ڈائر کیٹر انجیئئر نگ کی ضرورت تھی۔ تجرب اور تعلیم کے مطابق میر عبدہ مجھے ملنا جا ہے تھا۔ لیکن چونکہ میں اور میرے باپ دادا کی پیدائش اس سرزمین پرنہیں ہوئی

أُردو دُا بَجُنْتُ 175 🗻

تھی' لہذا بوسٹ خالی رکھی گئی۔ ملازمت کے لیے ہر لھالا سے موزوں ہوتے ہوئے بھی میرا انتخاب ممل میں نہیں آیا۔ آئین کے مطابق میرا پاکستانی ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اندرون خانہ سے میہ اطلاع ملی کہ انھیں ''فرزورِ سرز مین'' کی ضرورت ہے اور میں اس معیار پر یورانہیں اثر تا۔

یں میں اور کا کہا ہے۔ ناطقہ سربہ گریباں کہاہے کیا کہیے میرک ہات ہے، مبح جب اپنے وفتر پہنچا تو مجھے

تب کے وزیراعلی سید عبداللہ شاہ
کا ایک مراسلہ ملا۔ ان دنوں میں
ہوئیت ڈائر کیٹر جزل میکنیکل
مرومز کام کر رہا تھا۔ مراسلے کے
ذریعے مجھے حکومت سندھ سے
میرے فوری تباد لے کی کوئی وجہ
میرے فوری تباد لے کی کوئی وجہ
درج نہیں تھی نہ ہی اس شمن میں
حکومت سندھ کا کوئی اعلی و بالا
افسرا پنی زبان کھولئے کو تیار تھا۔
افسرا پنی زبان کھولئے کو تیار تھا۔
عنایت ضرور کی کہ میری قبل از

میت ریائر منت (جس کی درخواست میں نے پہلے سے دے ریٹائر منت (جس کی درخواست میں نے پہلے سے دے رکھی تھی) مختصر مدت میں منظور کر دی۔

یوں میں پندرہ اکتوبر 1994ء کو حکومت سندھ کی ملازمت کرنے کے میں سال بعد خوش بختی ہے ریٹائر ہو گیا۔ وزیراعلیٰ کی ناراضی کے لیے بس اتنا ہی لکھنا کافی ہے کہ یہ غلط کام انجام نہ دینے کی وجہ سے بیدا ہوئی۔اللہ

ے کہ پیغلط کا پانٹھ

فی نائب صدر بشیرے ملاقات کرتے ہوئے

تعالی کاشکر ہے کہ اس نے مجھے حرام کھانے سے بچائے رکھا۔ وہ بڑا کارساز ہے۔ مجھے اس نے ایک ولدل سے نکال کرسکون کی زندگی عطا کی۔

وزیراعلی ہے جب سیرٹری بلدیات نے میری ایمانداری اور لیافت کی تعریف کی اور یہ بتایا کہ میں سیرھا سادہ مسلمان آ دمی ہوں تو انھوں نے جواب دیا "ایسے افسر کا ہماری حکومت میں کیا کام ہے؟ اسے کس مسجد کا مولوی لگا دو۔" یوں مجھے ایک ماہ کے لیے افسر مرائے کار خاص Officer On Special) برائے کار خاص Officer فیرملک ہے در پراعلی کی حکومت جاتی رہیں۔ وہ بچارے فیرملک ہے کسی کے عالم میں جاتی رہیں۔ وہ بچارے فیرملک ہے کسی کے عالم میں در بدر مارے مارے کھرے اور بمشکل آخری وقت وفن جو کر میں نے دوروز بعدایک قطعہ کہا:

رحمتوں کا صلہ ہے۔ ای وجہ سے میں حمد باری تعالیٰ اور نعت ہائے رسول پاک تائیج وجمعی سے لکھنے کے قابل ہوا اور میرے خزاں رسیدہ چن میں بہار آسمنی۔

جان ہے تو جہان ہے مارچ مارچ کا اور رات کو بے خبر سورہا تھا کہ اور رات کو بے خبر سورہا تھا کہ اوار رات کو بے خبر سورہا تھا کہ اچا تک بجھے زور سے دروازے پر دھکے لگنے کی آواز آئی۔ پھرورو ازہ کا تالا ٹوٹے کے بعد دیوار سے نکرایا۔ میں نے ملکجی آ تھوں سے تین لیم وھاٹا باندھے آدمیوں کو آتے دیکھا۔ ایک نے مجھے خاموش رہنے کو کہا کہ دوسرے نے کن سے میرے سامنے فائر کیا جس کا میں دوسرے نے کن سے میرے سامنے فائر کیا جس کا میں نے شعلہ دیکھااور آ واز بھی سی۔ پھرایک نے کمرے کے نے شعلہ دیکھااور آ واز بھی سی۔ پھرایک نے کمرے کے

پردے اچھی طرح بند کیے اور کمرے میں بتی جلا کر روشی کر دی۔ پھر جو چادر میں نے اوڑھی ہو کی تھی اس سے میرے ہاتھ پشت پر ہاندھ دیے۔ ایک آدمی میری کنیٹی کے پاس بندوق لیے کھڑا ہو گیا اور مجھے وقفے وقفے سے ھمک میں اس کر داری میں میں گارہ اور میں

وسمکی دیتا رہا کہ بولنے کی صورت میں گولی چلا دے گا۔ دوسراایک بڑی سی چیری لے کرڈرانے لگا۔ پھران کے تین اور ساتھی آ گئے ۔ وہ الگ الگ ہر الماری کی تلاثی

لینے لگے۔ جب انھوں نے میرے کمرے سے اپنی مرضی کی اشیا اور پیسے جو الماریوں میں رکھے تھے اٹھا لیے تو مرمانہ اس

مجھے ملحق کمرے میں چلنے کو کہا جہاں بیکم سور ہی تھیں۔

اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھلواتا کو ڈاکو پہلے ہی دستک دے جکے تھے۔ انھوں نے میں محمد کرشاید مجھے کوئی کام پڑھیا ہے گھبرا کر دروازہ کھولاتو سامنے دواسلحہ بردار دھاٹا باندھے نظر آئے۔ ان کے منہ سے بے ساختہ لکلا درہ میں ان کے منہ سے بے ساختہ لکلا درہ میں ان کے منہ سے بے ساختہ لکلا

"اچھاتم لوگ آ گھ؟"

ان کے پیچھے میں تینوں ڈاکوؤں کی معیت میں

ب ي ي ي 2014ء

اُردودُانجُسٹ 176

بندھے ہاتھ لیے گھڑا تھا۔ اس وقت رات کے چار ہے
رہے تھے۔ ایک ڈاکو چھرا لیے بیگم کے پاس اور دوسرا
میرے سر پر گن تھا ہے کھڑا ہو گیا۔ باقی چار کمرے میں
الماریوں کی تلاشی لیتے 'جان سے مارنے کی جمکی بھی
دیتے رہے۔ بیگم سے انھول نے زیورات مانگے جو
باقی انھول نے ڈھونڈ لیے۔ بیگم نے بڑی ہمت سے کام
لیا' وہ مستقل دعا کمیں پڑھتی رہیں۔ جب وہ میرے
پیرے کوچاور سے ڈھک دیتے تو تہیں کہا۔ جب وہ میرے
چیرے کوچاور سے ڈھک دیتے تو تہیں کہا۔ جات

کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ یہ چھے ڈاکو مجھے افغانی گئے کہ آپس میں پشتو سی ملتی جلتی فارس میں بات چیت کرر سر تھے۔

بینم نے جب انھیں اللہ رسول عملیا کے حوالے سے پچھ سمجھانا چاہا' تو انھوں نے کہا کہ وہ بیکام خوشی سے تھوڑی کرتے ہیں ان کی بھی پچھ مجبوری ہے۔ بہر حال ہم نے بیسوچ کر کہ' جان ہے تو جہان ہے' اپنی ہر

فیمتی چیز بشمول گھڑی اور موہائل آخیس دے دیے۔گھر میں دوعدد لیپ ٹاپ تنے۔ انھوں نے ایک کوگرا کراس پر پیرر کھ دیا اور وہ ٹوٹ کرخراب ہو گیا۔ دوسرا انھوں نے لینا مناسب نہیں سمجھا۔

جب انھیں یقین ہوگیا کہ ہارے پاس اب کچھ نہیں تو پھر دو ڈاکو تو نیچ ہی رکے رہے چار اوپر ہمارے کرایہ داروں (میاں بیوی دو چھوٹی بچوں) کے پاس دردازہ توڑ کر پہنچ۔ ان کے پاس جو ملا

أردودُامجُت 177

اسے لوٹ کر آگیں بھی نیچے لے آئے اور ہمارے ساتھ ہی کمرے میں بند کر کے رفو چکر ہوئے۔ دونوں چھوٹی بچیاں مارے خوف کے اپنے مال باپ سے چٹی ہوئی تھیں۔

ڈاکو گئے تو علی (کرایہ دار)نے میرے بندھے ہاتھ کھولے اور ہم نے اللہ کاشکر ادا کیا کہ جان محفوظ رہی' مال تو ویسے بھی آنی جانی چیز ہے۔ جب تک سورج نکل آیا تھا۔ دس منٹ بعد باہرنگل کر دیکھا تو شہریوں کے جان اور مال کی حفاظت کے

کے خیابان تنظیم اور میلتھ اسٹریٹ

کے کونے پر پولیس موبائل کھڑی

نظر آئی۔ چونکہ ہمارے گھر ڈکیتی

ان کی سرپر تی میں ہوئی تھی الہٰدا

میں نے دوستوں سے مشورے کے

بعد تھانے میں رپورٹ درج

بعد تھانے میں رپورٹ درج

اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ دوہ مقتوں بعد علی

السباح ای طلیے تدکا تھے کے آٹھ

الفباح ای طلیے تدکا تھے کے آٹھ

افغانی ڈاکو ڈیفس فیز مح میں ایک

بنگلے کی دیوار پھلانگ رہے تھے کہ علاقے کی پولیس آ پنچی۔ مقابلے میں سے پانچی مارے گئے اور تین جان کر بھاگ گئے۔ تی ہے برے کام کا برا نتیجہ۔ اس واقعہ کا کچھ عرصہ میرے ذہن پر اثر رہا۔ اب بھی اگر دروازہ زور سے بند ہوتو اس کی آواز سے میں چونک جاتا ہوں۔

امریکی صدر کا پاکستانی دوست ۱۵ردمبر ۱۹۹۱ء کوسہ پہر تین بجے امریکی تونصل 4111

آپ کوکس نام سے پکارا جائے؟
ایک مرتبہ گاندھی جی نے آپ سے پوچھا،
"آپ کوکس نام سے خطاب کیا جائے؟"
قائداعظم نے جواب دیا: "میرے نام کے سلسلے میں میری ذاتی پہند کا آپ کو جو لحاظ ہے اُس کے لیے آپ کامنون ہوں۔ لیکن نام میں کیا دھرا ہے؟ گلاب کو آپ کسی نام سے بھی پکاریں' اُس کی خوشبو میں فرق نہیں آئے گا۔"
اُس کی خوشبو میں فرق نہیں آئے گا۔"
(امیکٹر بولائیتھو)

بشیرساربان کو امریکا بلوا لیا۔وہ صدر سے ملنے دہائٹ ہاؤس گئے۔ تب مختلف دوسرے تخالف کے علاوہ المصی ایک چھوٹا ٹرک بھی دیا گیا۔

خیال یہ تھا کہ صدر کا دوست اون گاڑی چلانے
کی مشقت سے نے جائے اوراس کی آمدنی کا ذریعہ بہتر
ہو سکے۔ یہی بشیر بھائی آج میری نظروں کے سامنے
سے اپنے کام کے سلسلے بیس یاکسی کی سفارش لیے آئے
سے قونصل خانہ والوں نے پوری عزت و تکریم اور
خلوص دل سے امر کی صدر کے دوست کا استقبال کیا۔
بشیر بھائی ٹوئی بھوئی اگریزی میں آمد کا مقصد بتاتے
بشیر بھائی ٹوئی بھوئی اگریزی میں آمد کا مقصد بتاتے
رہے جس میں تھینک یو (Thank You) کے الفاظ

( کو ہر اعظمی تیں سال تک بد حیثیت الجینئر بلدیہ کراچی اور حکومت سندھ سے وابستہ رہے۔ آپ کا دلچیپ یادواشتوں پہشتل پہلامضمون شارہ اگست میں شائع ہو جکا۔) خان واقع عبدالله بارون روڈ ویزالکنے کے بعد پاسپورٹ لینے پہنچا۔ دیکھا کہ تونصل خانہ میں برئ چہل پہل ہے۔معلوم ہوا کہ سابق امریکی صدر لنڈن بی جانسن کے پاکستانی دوست آنے والے ہیں۔سارا عملہ اِن کے لیے چہم براہ تھا۔تھوڑی دیر بعد موصوف سیاہ شیروانی اور چوڑی وارسفید پاجامے میں ملبوس سر چناح کیپ پہنے آ موجود ہوئے۔ پورے عملے سے اِن کا تعارف کرایا گیا۔ میں تمیں سال قبل اضیں بوئ برئی سیاہ مونچھوں اور کرتا ولئی میں ملبوس امریکی نائب صدر لنڈن فی چائسن کے ساتھ ان کی تصویریں معمدر انڈن فی جائسن کے ساتھ ان کی تصویریں اخبارات میں دیکھے چکا تھا۔ان پر قدرت چھر بھاؤگر معمریان ہوئی تھی۔ یہ جھائی بشیرسار بان تھے۔

ا۹۱۱ء میں اپی اونٹ گاڑی کیے ملیر کے قریب
کہیں کھڑے ہے تاکہ دورے پر آئے امریکی نائب
صدر کی گاڑی گزرجائے تو اپنا راستہ ناپیں۔ نائب صدر
کی کار جب اونٹ گاڑی کے قریب پہنی تو انھیں یہ
سواری پچھ عجیب می گئی۔ انھوں نے اپنا قافلہ رکوایا اُ
گاڑی سے از کر بھائی بشیر کے پاس چل کر آئے اوران
سے ہاتھ ملایا۔ سیکیورٹی کا عملہ سخت پریشان ہوا کیکن
لنڈن جانس نے ترجمہ نگار کے ساتھ بھائی بشیر سے
بات چیت شروع کر دی اور اِن کواپنا دوست کہا۔ بھائی
بشیرسر بلاتے رہے۔

اُنُھُوں نے دوست کو امریکا آنے کی دعوت دی جس کی بھائی بشیر نے گردن ہلا کر ہامی بھر لی۔ ٹائب صدر کا قافلہ منزل کی ست روانہ ہو گیا۔ ہونا تو بیہ چاہیے تھا کہ بات میبیں ختم ہوجاتی 'لیکن جب جان کینڈی قل ہو گئے اور جانسن صدر امریکا ہے تو انھوں نے

ج دبر 2014ء

أردورُانجنت 178



کر) کی صدابلند ہوتی ہے گر سجا (تازہ) پکا کر کھانے کا اینا ہی انداز ہے۔

ریفریجریئر میں پڑے باس کھانے..... انھیں تناول کرنے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا، کھانا بالکل تازہ ہونا چاہیے۔ آدھا کلومرغی اور آدھا کلوسبزی ہی کافی ہے، لوگ چاہے چار ہوں یا بارہ مگر باسی کھانا، نہ بابانہ....! کم پڑے جائے تو تھوڑا سا آلو انڈا وغیرہ بنالیں گے کیونکہ جلدی جلدی (جھپ جھپ) کام کرنا، تو یہاں کا خاصا ہے۔

جھنگ کی زبان میشی گردانی مگر خاصی محنت سے بولی جاتی ہے۔ ہر لفظ خوب زور دے کر، گہرائی اور گیرائی کے ساتھ اوا کیا جاتا ہے۔ مگر یہ بات تو ماننا پڑے گی کہ" اپنی بات منوا کر دم لینا" جھنگ والوں پر ختم ہے۔ اپنی بات سنانے کا فن جیسا جھنگ والوں کو آتا ہے، شاید ہی کوئی ان کے مقابلے پر ڈیٹے حتی کہ اہل علم و وائش بھی ان پڑھ لوگوں کے سامنے یانی مجر نے نظر آئیں۔

میں نے چاہا کہ ولیل اور زبان دائی کی تبخی تلاش
کروں تو میں نے "ان لوگوں" کا ایک وصف پایا۔
پیارے نی علاق نے ایک قبیلے کی خواتین کی تعریف کرتے
ہوئے فرمایا تھا"اس قبیلہ کی مائیں اپنے بچوں پر بہت زم
ہوئے فرمایا تھا"اس قبیلہ کی مائیں اپنے بچوں پر بہت زم
ہیں۔" اہل جھنگ بھی انہی کی آل اولا دمعلوم ہوتے ہیں۔
بی یا اہل جھنگ بھی انہی کی آل اولا دمعلوم ہوتے ہیں۔
نظر آئیں گی: "بیٹا! وہ بہت دور ہیں، میں لانہیں سکتی ورنہ
ضرور لا دیں۔" مگر مجال کیا ہے بچے کو ڈائٹا ڈیٹا جائے۔
ضرور لا دیں۔" مگر مجال کیا ہے بچے کو ڈائٹا ڈیٹا جائے۔
مرف بچے کی ضد پر پڑا (Pizza) فرائز (Fries)،
جوتے اور کیڑے ہر چیز حاضر ضدمت ہوتی ہے۔
جوتے اور کیڑے ہر چیز حاضر ضدمت ہوتی ہے۔
جب بچے فرمائش کریں تو بھی (تازی) روثی نہیں تو

جب بچ فرمائش کریں تو بھی (تازی) رو فی نہیں تو ہر وقت پراٹھا حاضر کرنا ماؤں کی اوّلین ترجیج ہے۔شاید یمی وہ وصفِ خاص ہے جس کی بدولت جھنگ کئی شعرا

ا اوراد یوں کوجنم وے چکا۔شاعری ماں کی گود ہے شروع جوتی اور زندگی میں لمحہ بہ لمحہ نمو پاتی ہے۔ شادی کے مواقع پر فی البدیہہ گانے گائے اور فوتیدگ پر فی ا البدیہہ اعلیٰ پائے کے بین کیے جاتے ہیں۔ وہ لکھ لیے جائیں تو ادب کے بہترین شاہ پارے کہلائیں اور انھیں

سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ بی عملِ سکھلائی تو یہاں کی ہواہی میں شامل ہے۔

جذبات چونکہ بالکل مجروح نہیں کیے جاتے، اس لیے شاعر اور اعلیٰ زبان ہولنے والی قوم کی تشکیل ہوتی ہوتے ہیں۔اس کا راز ہے وفہ سٹہ یا کم از کم خاندان ہی ہوتے ہیں۔اس کا راز ہے وفہ سٹہ یا کم از کم خاندان ہی میں شادی! یوں خاندانی رہن سہن، بول چال، عاوات و اطوار پچھ تبدیل نہیں ہوتا۔ بس آسان ہی رنگ بدلتا ہے، جھگ نہیں بدلتا۔

15 A

أردورُانجنت 180

زندگی کے موتی

0 شرافت محض عقل وادب سے ہے نہ کہ مال اور اعلیٰ منصب ہے!

و جب توجه کا مرکز اپنی بی ذات کی خوبیال ہوں تو انسان اپنی اصلاح میں ست اور تقید میں چست ہوجا تا ہے۔

جولوگ میاندروی اختیار کرتے ہیں، وہ کی کے میان نہیں ہوتے۔
 (فاطمہ سعد، واہ کین)

کیونکہ جھنگ کی خواتین ہر جلیے اور ہر حال میں شوہروں کی راج دھانی پر حکومت کرتی ہیں۔للبذا کسی عورت کو غیر اہم نہ جاھیے ،خدا جانے کون کس کی گھر والی ہو.....؟

جھنگ میں سرفہ (بچت) کی جتنی روایات ہیں، ان
کے متعلق ''انسائیکو پیڈیا'' کے مقابلے کی کتاب لکھی جا
سکتی ہے۔ بس چند جھلکیاں پیش ہیں! وہ رات
کوریفر بجریئر بند کردیتے ہیں تا کہ بجلی نیچ سکے صحن میں
تنہیں لگاتے کہ ضرورت ہی نہیں ہوتی ۔ لباس پیوند زدہ
بہتتے ہیں کہ سنت نبوی عظین ہے۔ آلو پیاز بار کی سے
مقررہ وقت سے پہلے تیاری نہیں کرتے کہ پسے نہیں
مقررہ وقت سے پہلے تیاری نہیں کرتے کہ پسے نہیں
ہوتے۔ اور وقت پڑنے پر بے دریغ تیاری کرتے ہیں
ہوتے۔ اور وقت پڑنے پر بے دریغ تیاری کرتے ہیں
کہ اب عیارہ ہی نہ تھا۔

اب مجھے بس کرنا چاہیے کیونکہ بہوؤں کو اتنا بولنا زیب نہیں دینا۔ گرآپ کیا جانیں کہ''شہر جذبات'' کی مٹی، پانی مجھ پر بھی اثر کر چکی۔شاید بھی میں اہل علم ونن میں شامل ہو جاؤں کہ جھنگ آنے کا یہ فائدہ بھی نہ اٹھاؤں تو تف ہے مجھ پر! آخر میں یہی کہوں گی: جھنگ زندہ باد۔ اور یہاں تر تیاتی کام کروائے۔

ساکنان جھنگ بہت دلچسپ ہیں۔ ہرمہنگی شے خریدناان کے لیے باعث فخر ہے اور گوشت کی برقتم سے انصاف برتنااميري ..... مگر كيا تيجي طرز معاشرت مين كوئي تبدیلی آئی ہے اور ند تنوع! ان کے گھروں میں پہنچ کر محسوس ہوتا ہے کسی گاؤں میں آگئے ہوں۔ بہترین کوتھی، عمده لکڑی کا کام، سنگ مرمرسب کچھ ہوگا حتی که صوفه، بستر، شوکیس، الماریان بھی ہوں گی مگر ترتیب و سلیقہ ناپید۔''امریکن کچن'' تو بن گئے گر برتن ٹوکریوں میں ر کے نظر آتے ہیں کہ الماریوں میں گندے ہو جائیں گے۔ ویکر سامان بھی جستی پیٹیوں اورٹرنکوں کی نظر رہتا ہے۔ وسیع وعریض صحن اب صرف جھنگ ہی میں ملتے ہیں کیونکہ لوگ سرد بول میں دھوپ نہ تاپ سلیل تو ان کے جذبات سرو پڑنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ کسی کام کے بغیر بستر سے اٹھنا ان کی فطرت کے مین خلاف ہے۔سو لیٹے لیٹے کھانے کا مزہ تو کوئی ان سے پوچھے! جنت کا قريب قريب تصور شايد صرف الل جھنگ ہي سوچ سكتے ہیں کیونکہ ان کی مائیں جو اتنی محبّت کرنے والی، رحم ول

آب چلیے ذرا بازار ہوآئیں۔ منہ انگی قیت کیا ہوتی ہے، یہاں آکر جائیے۔اس لیے کہ جس چیز پردل آیا، وہ توہے ہی بہت خاص اور اعلیٰ!اب اسے چھوڑ دینا کہاں کی عقلندی ہے؟ دکا ندارگا کہ کا مزاج خوب جانتے ہیں۔ لہذا منہ مانگی قیت سے قطعاً پیچے نہیں ہٹتے۔ لیٹا ہے تو لو ورنہ جاؤاور جاکون سکتا ہے ۔۔۔۔۔۔ یہ جھنگ جو ہے!

اور جی ہاں، یہاں کے مرد اپنی بیویوں کوجو مقام دیتے ہیں، وہ آھیں دیکھ کرمعلوم ہوجا تا ہے۔ کسی خاتون کامعمولی لباس اور ظاہری حلیہ دیکھ کراہے کم تر نہ جانیں

ت وتمبر 2014ء



# قلم و تلوار کےدھنی

## 

جابر حکمرانوں کے سامنے برملا جرأت گفتار کرنے والے ولیروجری عالم دین کی منفرد سرگزشت

## عبدالما لك مجابد

اسلام میں امائم وہی بہت بردی علمی تاریح مخصیت گزرے ہیں۔امام ابن تیمیہے استفادہ کرنے والوں میں آپ بھی شامل تھے۔انھوں نے اینے استاد کی صورت وسیرت کا نقشہ كچھان الفاظ ميں ڪينيا ہے:

"امام ابن تيمية نبايت خوبصورت جم كے مالك

تقصه رنگ گورا، سیاه بال، کالی دارهی مونی آنگهیس، چوڑا چکلا بدن، مونڈھے کھلے اور فراخ، آواز بلند تھی ال میں فصاحت وبلاغت کا جوہر نمایاں تھا۔ سريع الكلام تصے۔ بہت كم غصه آتا۔ اگر آبھى جاتا تو الله کے فضل وکرم اور اپنے علم سے اسے وہا کیتے۔ نہایت عبادت گزار تھے، اللہ تعالی کے ساتھ تعلق بہت گہرا تھا۔ خوب عجز وانکسار اورآہ زاری کے ساتھ دعا كيں مانگتے۔اللہ تعالی كی طرف توجہ اور اس سے مدو طلب كرنے ميں ان جيسا آدمي كم بى ملتا ہے۔

قارئین کرام! تاریخ کے اوراق الثائے جا کیں توسیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الله کی شخصیت کے کتنے بی روشن پہلو ہارے سامنے آجاتے ہیں۔ وہ ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے تو ہمیشہ کلم حق کہتے۔ ان کے دور میں دمشق کا گورٹر ابن قطلو بک تھا۔ یہ بروا



كلل سے بداطلاعات ال رى تھيں كدابن تيمية جس مقام پر جائیں' نو جوانوں کا ایک گروہ ان کے ساتھ اتھ ہوتا ہے۔

حاسدین ابن قطلو بک کوان کے بارے میں خوب بحركاتے۔ان كے خلاف شكايات كے انبار لگا ديے۔ ان کا کہناتھ:"تمباری حکومت کے لیے سب سے برا خطرہ ابن تیمیہ ہے۔" علائے موعلی میدان میں تو انھیں شکست نہ دے سکے محر آسان راستہ تھا کہ حکمرانوں کو ان کے خلاف مِن توالله كي اس جنت

شای دربارش

چوژائی زمینوں اور آسانوں آخر ایک ون این قطلو بک نے امام ابن تيميكواي درباريس بلاليا-ونیا سنجال رکھواور میرے وه ان کی صاف سخری گفتگو اور سچائی کا ول کو آزاد عم دنیا سے فارغ اور لوگوں کے لیے اجنی معترف تفارات بيجى معلوم تفاكه امام صاحب كالوكول كے داول ميں كيا رہے دو۔

مقام ومرتبه ب- بلاشبه امام ابن تيمية کی شخصیت بردی زور دار تھی۔ علمی دنیا میں ان کا مقام بہت بلند تھا۔ اس لیے جب امام صاحب وربار میں بنج تو ابن قطاو بك في وي حكر انول والے رى جملے ادا کے۔ کہنے لگا: ابن تیمیہ! میری خوابش تو تھی کہ میں خود آپ سے ملنے آنا مرآپ کومعلوم ہے کہ میری حکومتی ذمہ داریال بہت زیادہ ہیں میں بے حدمشغول ہوں۔اس لیے آپ کو اینے پاس بلوا لیا۔ہمیں معلوم ب كرآب برے عالم رباني ، اور زابد وعابد بيں " سيح الاسلام ابن تيمية نے جواب دیا "ابن

ظالم و جابر حكران تعا۔ دين سے بير و يہ كورز يخ الاملام كى شرت سے بے حد فاكف تعارات برے

بادشابت يرقبضه كرنا جائة بو-" ابن تیمیہ نے حقارت بھری نظروں سے ابن قطلو بک کی طرف دیکھا اور پھر ہنتے ہوئے فرمایا: "تمباری بادشایی؟"

قطلو یک! ان رکی با توں کو چیوز و' کام کی بات کرو۔''

مِن بم مك سيجين كياوه درست جي؟

يو چها: وه كون ي باتيس جي؟

كا طلب كار بول جس كى

کے برایر ہے۔ ای ماری

وو كبنے لگا: ابن تيمية! وه باتيس جوتمبارے بارے

بادشاه كينے لگا: " لوگوں كا خيال ب كدتم جارى

بادشاه کہنے لگا: ہاں، میری بادشاہی-جواب میں شیخ الاسلام نے جو پھے فرمایا، اے ذرا غور سے سننے اور پڑھنے کی "اس ذات كي قتم! جس كے قبضے ميل میری جان ہے، تمہاری بادشاہی، اور تہارے آباؤ اجداد کی بادشاہی میرے

زدیک ایک قرش کے برابر حیثیت بھی

نبیں رکھتی۔ میں تو الله کی اس جنت کا

طلب گار ہوں جس کی چوڑائی زمینوں اور آسانوں کے برابر ہے۔ این ساری دنیا سنجال رکھواور میرے دل کو آزاد، عم دنیا ہے فارغ اور لوگوں کے لیے اجبی رہنے دو۔ میں تم لوگوں سے زیادہ دولت مند ہوں اگر چہتم مجھے ایک تنہا اور کم عقل مخص خیال

بادشاہ ان کے جواب سے مبہوت ہو گیا۔ الله تعالى كاتقرب فی الاسلام ابن تیمید لکھتے ہیں: ایک مرتبدان کے

ا وتمبر 2014ء

ملتا کہ نننے والے کومحسوں ہوتا' وہ شافعی مسلک کے سب سے بڑے عالم ہیں والانکدان کا اپنا رجمان حنبلی مسلک کی طرف تھا۔ ای طرح ان کی کتب کا جائزہ لیا جائے تو وہ تو حید' تفسیر' حدیث' لغت' منطق' فلسفهٔ فقه' تاریخ' مذاہب عالم اور عقائد سے متعلق تمام علوم میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ان کا حافظہ اس قدر توی تھا کہ جس مسکلہ کو یاد کرتے یا اس کی تحقیق کرتے تواہے بھی نہ بھولتے۔

وہ نہایت حکمت ودانائی سے حکمرانوں کو تبلیغ كرتے۔ جہاد في سبيل الله ميں بھي بہت

نمایال مقام رکھتے۔ ان کے دور میں مغل حکمرانوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا۔ یہ بادشاہ تا تاریوں کی اولاد تھے۔ ان میں جاہیت کی بہت ساری کمزوریاں یائی جاتی تھیں۔ جس طرح انھوں نے ہلاکو خان کے بوتے کو تبلیغ کی وہ تاریخ کاروش باب ہے۔

موت سے ڈرمبیں

شیخ الاسلام کو دشمنوں کی سازشوں کے منتبے میں متعدد بار قاہرہ اور دمشق کی جیلوں میں ڈالا گیا۔ مخالفین کا خیال تھا کہ وہ اس طرح کے ہتھکنڈے استعال کر کے امام صاحب کو نیجا دکھا لیں گے۔ گروہ عالم ربانی تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد وحید عقیدہ توحید کی اشاعت اور سنت نبوی شلطهٔ کی ترویج تھی۔ یبی وجه ہے کہ وہ جیل میں بھی اپنے مخالفین کوللکارتے۔انھوں نے کی مرتبہ اپنے مخالفین سے کہا تھا: "میرے وحمن ميراكيا بگاڙ ڪتے ہيں؟''

''ارے میں تو وہ ہوں کہ میری جنت اور میرا باغ

شاكروابوالقاسم المغربي نے كزارش كى: " جھے كوئى ايبا عمل بتائیں جس کے ذریعے مجھے اللّٰہ تعالی کا تقرّ ب حاصل ہو جائے اور قر آن کریم کے بعدالی کتاب کے بارے میں بنائیں جس ر میں علم صدیث کے بارے میں مجرومیا کر سکول اور یہ بھی بتائیے کہ رزق حاصل كرنے كاسب سے افضل طريقة كون سا ہے؟" امام ابن تيمية في ارشاد فرمايا:

''الله تعالی کا تقرب حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تقویٰ اختیار کیا جائے۔قر آن کریم كے بعد سب سے عمرہ كتاب امام محمد بن اساعیل بخاری کی کتاب سیح البخاری رزق طلب کرنے کا ہے۔ جہال تک تبہارے تیسرے سوال ہ سے انفل طریقہ ہے كالعلق ب تواس كاجواب يدب كد ہے کہ تم واحد، الاحد، رزق طلب کرنے کا سب سے الفنل ذات البی پر مجروسا اور طریقتہ میہ ہے کہتم واحد، الاحد، ذات اعتاد کرواور اینے تمام کام

البی پر بحروسا اور اعتاد کرو اور اینے

تمام کام ای کے سرد کردو۔"

ابن تیمید مرف قلم وقرطاس کے دھنی نہیں سے بلکہ میدان جنگ میں بھی ان کی استقامت مشجاعت اور بہادری نے ثابت کیا کہ وہ مکوار چلانے والے شہسوار بھی ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ تا تاریوں کے خلاف جس جنگ میں امام ابن تیمیہ نے شرکت کی تھی اس میں اللہ تعالى نے فضل وكرم سے مسلمانوں كو فتح عطا فرمائي۔ سیخ الاسلام کی ایک امتیازی خصوصیت بیلھی کہ وہ علم کے وسیع وعریض اور گہرے سمندر تھے۔ ان سے تفییر کے بارے میں سوال کیا جاتا تو وہ اس طرح جواب دیتے گویا امام المقسرین ہیں۔اگران سے نقہ شافعی کے حوالے سے سوال ہوتا تو ایبا شانی جواب

أردو دُانجنت 184 👟 دنجبر 2014ء

ای کے سرد کردو۔"

میرے سنے میں ہے۔ میں جہاں بھی جس جگہ بھی جاؤل بیسعادتیں، بیخوشیاں، بیاطمینان میرے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ اگر حکران مجھے مل کر دیں گے تو یہ ميرے ليے شهادت ہے۔ 'وَإِنَّ سِنجنِي مَعْلُوَةُ الرَّ حكمران مجھے جيل ميں ڈاليں گے تو په ميرے ليے خلوت ہو گی۔جیل میں اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو اور

"اور اگر حکمران مجھے ملک بدر کر دیں گے تو ہی میرے لیے سیروسیاحت ہوجائے گی۔ میں تو ہرجگہ ہر ونت خوش بى خوش بول-"

> امام ابن تيميد كى ايك بؤى خولي يه مي كه وه نهايت تخي شخ ان كا باتھ برا کھلا تھا۔ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرتے۔خصوصاً طلبہ کے لیے ان کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے۔ لوگوں کے ہاں سے بات معروف تھی کہ اگر کسی کو تعاون کی ضرورت ہو تو تیج الاسلام ابن تيمية كے پاس چلا جائے۔

مالی اعتبار ہے وہ کوئی امیر کبیر تھے نہ ہی ان کی جائیداد یا کاروبار اور زمینیں تھیں' مگر دل کے غنی تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو ہر حالت میں سعادت منداور خوش رہے ہیں۔

تا تاريون كاحمله امام ابن تيميدي جرأت گفتار علمي رسوخ اور بالغ نظری مس اعلی ورج کی تھی یہ جانے کے لیے تاریخ ك صفحات سے ايك خوبصورت وا تعديش ہے۔ تا تاربوں نے شام پر ۱۹۹ ہجری میں حملہ کیا۔اس وقت شام پرمصر کے حاکم ناصر بن قلاوون کی حکومت

گېرااورمضبوط بنالول گا-"

مقامات كاسمت بھاگ أنھے۔ تاتار یوں کا رخ اب ومثق کی طرف ہوا۔ ہلاکوخان کے بوتے سلطان قازان نے اسلام تبول کر لیا تھا۔ بیہ ۲۸ رحمبر ۱۲۹۹ء کی بات ہے کہ سلطان ستر کلو مير دور" النبك" كے مقام پر ڈيے

مالی اعتبار سے وہ کوئی

امیر کبیر تھے نہ بی ان کی

جائيداد يا كاروبار اور زمينيل

تھیں گر دل کے عنی تھے۔

وہ ان لوگوں میں سے تھے جو

بر حالت میں سعادت مند

اورخوش رئے ہیں۔

تھی۔شامی فوجیوں نے تا تاریوں کی معمولی کی مزاحمت

کی اور شکست کھا کر بھاگ گئے۔ تا تاریوں کی دہشت

ہی اتنی زیادہ تھی کہ ان کے سامنے کوئی کم ہی تھبرتا۔اس

فكست في ابل شام كو بلاكرركه ديا- بورے شام ميں

بھگدڑ مچ منی ۔ لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے مختلف

ڈالے ومثق میں واخل ہونے کی سوج رہا تھا۔ اہل ومثق سخت سہے ہوئے تھے۔ سبی تاتاریوں کے مظالم سے خوف زده تصر عامة الناس كا تو ذكر بي كيا خواص علما اورا كابر ملت ادر عما كدين شهر بھی ہر چیز جھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف بھاگ گئے۔

ان حالات میں جبکہ شہر پر خوست کے

بادل جھائے ہوئے تھے ایک محض ایبا بھی تھا جو جالیہ سے بلندعزائم لیے شہر میں عامة الناس کے درمیان موجود رہا۔ ان کا نام احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ تھا۔ وہ کسی خوف اور پریشانی میں متلا ہوئے بغیر وحمن کی پیش قدمی رو کنے کی منصوبہ بندی کرنے گے۔ان کاخمیراس بات کی اجازت نہیں ویتا تھا کہ وه لوگوں کو پریشان حال جھوڑ کرخود کسی محفوظ مقام کی طرف روانه جو جائيں۔ اس وقت ومثق يركوكي حاكم تھا نہ ہی کوئی نظام جولوگوں کی مال وجان اور آبرو کی حفاظت كرسكنابه

أُردورُانجنت 185

### دورانديش قائد

فتنہ پرور عناصر اور حالات سے فائدہ اٹھانے والے بدمعاش تتم کے لوگوں کے لیے ایسے حالات بہت سازگار ہوتے ہیں۔ لئیروں اور بدمعاشوں کوجیسے ہی علم ہوا کہ شہر میں کوئی حاکم نہیں رہا تو اٹھوں نے شہر میں لوٹ مارشروع کردی۔ دمشق کی جیل میں دوسوسے فائد خطرناک قیدی بند تھے۔ وہ جیل کا دروازہ توڑ باہر نکل آئے اور شہر میں لوٹ مارمچا دی۔ ابھی تا تاری شہر میں واخل نہیں ہوئے تھے کہ پورا شہران لئیروں کے رحم میں واخل نہیں ہوئے تھے کہ پورا شہران لئیروں کے رحم میں واخل نہیں ہوئے۔ واقعات بھی ہوئے۔

یہ وہ وقت تھا جب امام ابن تیمیہ نے ایک دوراندلیش قائداور مصلح کا کردارادا کیا۔ انھوں نے بچے کھیے اعمیان دمش کو جمع کیا۔ ان کی مدداور تعاون سے شہر کے حالات قابو کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ شاگردوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ نتیج میں شہر کے حالات قدرے بہتر ہوگئے۔ حالات قدرے بہتر ہوگئے۔

شہر پر تا تاریوں کا حملہ کسی وقت بھی ممکن تھا۔ امام
ابن تیمیہ نے شہر کے بچے کھی زعما سے مشورہ کیا کہ
انھیں کیسے روکا جائے۔ طویل مشورے کے بعد طے ہوا
کہ تا تاریوں کے بادشاہ قازان سے ملاقات کی
جائے۔ چونکہ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ مسلمان ہے لہذا
اسے آمادہ کیا جائے کہ وہ ومشق میں واخل نہ ہو۔
مؤرفین کے مطابق امام ابن تیمیہ کی قیادت میں ان
کے ہمراہ جو دفد قازان سے ملاقات کرنے گیا'اس کے
شرکاکی تعداد دوسوسے زائدتھی۔

قازان اپنی نوج کے ساتھ النبک نامی جگہ پر مقیم تھا۔ یہ مقام دمشق سے جنوب مغرب کی طرف ستر اُردو ڈانجسٹ 186

کلومیٹر دور ہے۔اس وقت بیشہرشام کے اہم شہروں میں سے ایک ہے۔اس کا موسم گرمیوں میں برا معتدل اور عمدہ رہتا ہے۔ آبادی ۲۰۱۰ء کی مردم شاری کے مطابق اسی ہزار ہے۔ لوگ چھٹیاں گزارنے یہاں آتے ہیں۔ اگر ہم اس دور کے سفر کا حساب لگائیں توومشق سے الذبک پہنچنے کے لیے دو دن درکار تھے۔

بادشاہ بے بس ہوا

جب یہ لوگ النبک پہنچ تو پہلے لشکر کے سرداروں
سے ملاقات ہوئی اور انھیں اپنا موقف بتایا۔ بیہ لوگ
بالکل خالی ہاتھ ہے۔ امام ابن تیمیہ کے پاس بھی کوئی
مخبر یا تلوار تو نہھی گر وہ ایمان اور تقوی کے اسلح سے
مغرور مسلح ہے۔ بہان اللہ! اولیا کی صفت ہے کہ وہ
مخرانوں سے نہ تو ڈرتے ہیں نہ ان کے دل میں کوئی
گمبراہ نے و پریشانی ہوتی ہے۔ امام صاحب جب
مشق سے روانہ ہوئے تو وفد میں شریک ایک محف
رشق سے روانہ ہوئے تو وفد میں شریک ایک محف
آنکھوں دیکھا جال کچھ یوں بیان کرتا ہے:

جب شاہ قازان سے ملاقات ہوئی تو امام این تیمیہ نے جب شاہ قازان سے ملاقات ہوئی تو امام این تیمیہ نے جرے دربار میں نہایت خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کی ادراحادیث بیان کیس۔ آبات ادراحادیث عدل وانصاف ادر ظلم کرنے سے روکنے کے ادراحادیث عدل وانصاف ادر ظلم کرنے سے روکنے کے ادکامات پر مشمل تھیں۔ امام صاحب کا لہجہ بلند ہوتا گیا۔ وہ شاہ قازان کے قریب ہو گئے۔ حتی کہ اس کے ساتھ جا گئے۔ وہ قرآن وحدیث سے دلائل دے دے ہوگر گفتگوسنتا اُن شاہ قازان کی کیفیت بیٹی کہ وہ مبہوت ہوگر گفتگوسنتا اُن کی طرف جیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں امام کی طرف جیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں امام صاحب کا رعب اور دہشت بیٹھ گئی۔

کیکن وہ بڑا سفاک اپنی تندخوئی اور درشت مزاجی میں بڑا معروف تھا' آخر کب تک صبر کرتا۔ اس نے

أردودُاجُسُ 186 🔷 مر 2014ء

وسترخوان بچھاؤ نیز ان کی عمدہ کھانوں سے تواضع کی جائے۔ چناں چہ کھانا چنا جاتا ہے۔ امام ابن تیمیّہ سمیت سب لوگ کھانے میں شریک ہوئے۔ اب ذراغور سیجیے کہ بادشاہ کے ہاں کھانا لگا ہوا

ہے۔ وفد کے دیگر افراد کھانا کھا رہے ہیں مگر امام صاحب نے ہاتھ روک لیا۔ قازان پوچھتا ہے کہ امام صاحب آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ آپ نے جو جواب ویا اے ملاحظہ فرمائیں۔ارشاد فرماتے ہیں:

" سلطان! میں آپ کا کھانا کیسے کھا سکتا ہوں؟ بیہ تو وہی کھانا ہے جو لوگوں کو لوٹ کر تیار کیا گیا۔ جو پچھ وسترخوان کی زینت ہے بیانمی درختوں کی شہنیوں پر یکا

جنبین ظلم سے کاٹا گیا ہے۔" يين كر قازان نے سر جھكا ليا كينے لگا: "امام صاحب!ميرے ليے دعاتو فرماديں۔

امام صاحب نے ہاتھوں کو آسان کی طرف بلند کیا اور يول دعا فرماكي:

اے اللہ! اگر تیرے علم میں ہے کہ قازان نے تلواراس ليے نكالى كەتىراكلمە بلند مواور بەتىرے راستے میں جہاد کرنا جاہے تو اس کی مدو فرما۔اے اپنی نصرت سے نواز۔ اگر اس نے بیہ جنگ اپنی حکومت کو وسعت دینے اور مال و دولت کے حصول کے کیے شروع کی ہے تو پھر تو ہی اس سے مجھ لے۔''

بيمنظر كتنا بحلا ہوگا كدامام ابن تيمية دعا كررے ہیں اور قازان اس پر بے اختیار آمین کہدرہا ہے۔ رادی واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: امام صاحب تو نہایت اظمینان سے دعا کر رہے تھے ادھر ہماری میہ حالت تھی کہ خوف سے اپنا وامن سمینتے سوچ رہے تھے کہ ابھی امام ابن تیمیدگی گردن اڑا دی جائے

قدرے بریشان ہوکروائیں بائیں بیٹھے حاشیہ برداروں کی طرف و یکھا اور ان سے پوچھا: ''میخض کون ہے؟ میں نے آج تک اتنا جرأت مند اور مؤر محض سبیں و یکھا۔ اس کی ہاتیں تو میرے دل و دماغ میں اترتی جا ری میں۔ میں بھی کسی کے سامنے اتنا بے بس نہیں موا۔میرے پاس اس مخص کے دلائل کا جواب نہیں۔" حاشيد بردارول فے قازان كو بتايا كديد شخ احمد بن عبدالحليم ابن تيمية بي اوران كا بلندعلمي مقام اور مرتبه ب\_مؤرضین نے لکھا ہے کہ شیخ الاسلام نے اپنی بات آم برهات موع فرمایا: قازان المهاراب دعوی ب كرتم مسلمان مؤتمهارے ساتھ قاضي شيخ اور مؤذن بھی ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کو اللہ کے نام پر بلاتے ہیں۔سنوتمہارے باپ دادا کافر تھے۔ وہ مسلمان نہ تھے مر کردار اور سیرت میں تم سے کہیں او نچے اور بہتر تنے۔ جو کچھتم نے مسلمان ہو کر انجام دیا ' وہ تو انھول نے کافر ہو کر بھی نہیں کیا تھا۔ تمہارے آباؤ اجداد نے لوگوں سے پچھ دعدے کیے تو ان کو پورا کیا، مگرتم نے تو

تكلين وه يوري نه بوسيس" یوں امام ابن تیمیہ نے پوری جرأت اور بہادری کے ساتھ ظالم اور جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق بیان کیا۔ اسی کو افضل جہاد کہا جاتا ہے۔موقف بیان کرنے کے بعد وہ اپن جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جس طرح عزت اورسر بلندی کے ساتھ قازان کے پاس تشریف لائے تھے ای اجلال واکرام کے ساتھ واپس ہوئے۔

عہد و بیان توڑ ڈالے۔ وہ باتیں جو تبہارے مند سے

(الكواكب الدرية)

دليري كازبردست مظاهره قازان نے پھر حکم دیا کہ وفد کے اعزاز میں أردودُانجنت 187

وتمبر 2014ء

ا فراد کے جلومیں دمشق واپس تشریف لائے۔ امام ابن تيميد كى سلطان قازان سے ملاقات نتيجه خیز ٹابت ہوئی۔ قازان نے دمشق پرحملہ کامنصوبہ ملتوی كرديا \_اس دوران ومثق مين امن دامان قائم ربا\_ بدعات کےخلاف جہاد

سیخ الاسلام امام ابن قیمیہ نے ساری زندگی بدعات کی بیخ کنی میں گزاری۔انھیں معلوم ہوا کہ ومثق کے قرب وجوار میں ایک چٹان ہے۔مسلمان اس کی زیارت کو جاتے اور وہاں نذرونیاز بھی چڑھاتے ہیں۔آپ نے ساتھیوں کے ہمراہ اس چٹان کو توڑنے کا ارادہ کیا' چناں چہ سنگ تراشوں کی مدد ہے اسے نیست ونا بود کر دیا۔

بدنسمتی سے ہر دور میں اہل بدعت مختلف ورختوں، مچھروں اور چٹانوں کے بارے میں طرح طرح کے غلط عقائد رکھتے ہیں۔ نام نہاد گدی نشین اپنے ہارے میں جھوٹی کرامتیں گھڑ کر عوام میں پھیلا دیتے ہیں۔ جاہل عوام ان کی چکنی چیڑی باتوں میں آتے اور ان مقامات کی تعظیم وعبادت شروع کردیتے ہیں۔عموما اس تشم کی کرامات مشہور کی جاتی ہیں کہ بیہ بابے کا درخت ہے۔ کوئی اس کی تہنی کاٹ کرد مکھے تو سہی اوہ اسے کھر پینچیے نہیں دے گا۔ بھارت اور یا کستان میں ایسی کئی ورگاہیں اور جھاڑیاں ہیں جنمیں جامل عوام پوجتے اور اٹھیں حاجات پورا کرنے کامنبع خیال کرتے ہیں۔ عالم عرب میں صوفیوں کے معروف گروہوں میں

ایک فرقہ الرفاعی گروہ بھی ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو احمد بن ابی الحسین الرفاعی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ انھوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ سید احمد الرفاعی کی برکت ہے آگ پیردکاروں کےجم پر اثر نہیں کرتی۔

می مر الحدللہ! کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم لوگ سلطان کے وربارے فارغ موكرائي قيام گاه واليس آئے تو امام ابن جمية ہے كہا: شيخ صاحب! آج تو آپ نے مارى جان ہی تکال وی۔ آپ نے جس ولیری سے بات کی اس سے سلطان قازان سخت ناراض ہوا ہے۔

امام صاحب نے اس بر کوئی روعمل ظاہر نہ کیا۔ جب وفد رمشق واپس جانے لگا تو لوگوں نے امام صاحب سے کہا' ہم آپ کے ساتھ دمشق نہیں جاکیں مے۔ کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ راستہ میں سلطان قازان ك كماشة آپ كولل كرنے كے ليے آئيں كے۔ چونکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے ہمیں بھی اپنی

امام ابن تیمیہ نے فرمایا: ''اگرتم لوگ میرے ساتھ سفر کرنے کے لیے تیار نہیں تو جاؤ میں بھی تہمارے ساتھ جانا پیندنبیں کرتا۔''

اب ذرا دیکھیے کہ اللہ تعالی اینے بندے کی س طرح حفاظت فرماتا اور اس کی عزت بناتا ہے۔ وفد کے ارکان امام ابن تیمیہ کے بغیر سفر کررہے تھے کہ راستے میں ڈاکوؤں کا ایک گروہ ان پر حملہ آور ہوگیا۔ یہ لوگ لڑائی کے لیے تیار ہوکر آئے تھے نہ بی ان کے یاس ہتھیار تھے۔ان ظالم ڈاکوؤں نے وفد کے ارکان کو نه صرف لوٹا' ان کی ہر چیز ہتھیا کی بلکه ان کے تن کے کپڑے بھی اثروالیے۔

دوسری طرف امام ابن تیمیدگی قازان کے دربار میں کہی کئیں کلمہ حق کی ہاتیں ومشق پہنچ چکی تھیں۔ لوگ بری شدت ہےان کا انظار کردے تھے۔ چناں چہ شہر کی عورتیں، مرد اور بیچے شیخ الاسلام کی آمد کی خبر س کر ان کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ آپ سیکڑوں

اُردوڈانجسٹ 188 👟 دیمبر 2014ء

جس قدر انھیں بلند مرتبہ ملا ای قدر انھوں نے تو اضع اختیار کرلی۔

اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ تا تاریوں کا زور مصر یوں نے توڑا اور انھیں عین جالوت کے میدان میں فلست فاش دی۔ مگر تا تاریوں کو فلست دیے میں علائے حق کا بھی بڑا کردار تھا۔امام ابن تیمیہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی روح پرورتقریروں کے ذربعيه مصري نوجوانوں كونيا عزم وحوصله اور ايك ولوليه تازہ بخشا۔عوام کے عزائم مضبوط کر دیے۔ انھوں نے لشکرا کٹھے کیے۔فوجیں جمع کیں اور پھر

امام ابن تيمية وه

فخصیت ہیں جنہوں نے اپنی

روح برور تقریوں کے

تازہ بخشا۔عوام کے عزائم

مضبوط کردیے۔

تاریخ کا مسافر دیکھنا ہے کدامام ابن تيمية بنفس تفيس ميدان كارزار بيس كود

آپ کی جملہ خوبیوں میں ایک خاص بات بیکی کہ جب وہ بات کرتے تو سيرهي دل مين از تي چلي جاتي- کوئي ان سے ملتا اور گفتگو کرتا تو ان کی شخصیت ہے اس طرح متاثر ہوتا کہان

کی بات پوری توجہ سے سنتا چلا جاتا اور مجبور ہوجاتا کہ اینے قلب واحساس انھیں سونپ دے۔

ابن تیمیه کی عمر محض تیس سال تھی کہ علا وطلاب دور دور سے ان کے دروس میں شرکت کے لیے چینجے۔ان میں کتنے ہی صرف تقید کی غرض سے آتے۔ان کی نیت یہ ہوتی کہ امام صاحب پر نکتہ چینی کریں سے مگر جب ورس سے فارغ ہوتے تو ان کے پاس امام صاحب کو خراج محسین پیش کیے بغیر جارہ ندرہتا ۔طلبہ اور علما کی ایک بڑی تعدادمحض استفادے کے لیے آتی اور ہدایت ياكروايس جاتى\_

واقعتا بہلوگ بھڑ کتی آگ پر چلتے پھرتے۔لوگ ان کو آگ پر چاتا پھرتا و مکھتے تو نہایت متاثر ہوتے اور بس پھر کیا تھا' شرک و ہدعت کا ایک اوراڈ اکھل جاتا۔

مگر بیسیداحد الرفاعی کی برکت ندهمی کلکه پیروکار اپے جسم پر ایسا مادہ مل لیتے جس کے باعث آگ ان یر اثر نه کرتی۔ ان لوگوں نے نائب گورنر کی موجودگ میں امام ابن تیمید کو اپنایه شعبده دکھانا جاہا تو امام صاحب نے فر مایا "متم میں سے جو مخص آگ میں واخل ہونا حاہتا ہے وہ پہلے اپنے جسم کو خوب یانی سے وهوئے۔ سرکی مالش کرکے گھاس سے

اپنا بدن رگڑے۔ پھراگر واقعی وہ اپنے رعویٰ میں سیا ہے تو آگ میں کود جائے۔ بیمن کر رفاعیوں کے سردار کی زبان سے اتفا قا کلم حق نکل گیا" اماری ذربعه مصری نوجوانوں کو نیا بہ کرامتیں تا تاریوں کے سامنے ہوئی عزم وحصلہ اور ایک ولولہ ہیں نہ کہ اہل شرع کے مقالمے میں۔" اتفاقاً نكلي موئى اس بات سے سارا

بجيد كل كيا- نائب كورز كوبهى معلوم بوا کہ بیلوگ در بروہ تا تاریوں سے ساز باز رکھتے ہیں۔ جب محقیق کی محقی تو مزید جرائم بھی سامنے آئے۔معلوم ہوگیا کہ بیلوگ اینے ہی وطن شام کے ساتھ غداری مے مرتکب ہوئے ہیں چناں چدان لوگوں کو حکومت کی طرف ہے قرار واقعی سزادی گئے۔

نياعزم وحوصله

امام ابن تیمید کی عزت، شہرت ان کے علم کا تذكره عالم عرب كے كوشہ كوشہ ميں تھيل چكا تھا، مكر کیا مجال ہے کہ اس عالم ربانی کا تکبراور نخوت سے دور کا بھی کوئی واسطہ ہو۔ بیران علما میں سے تھے کہ أردودُانجست 189

■ وتمبر 2014ء

ان کی شخصیت میں توازن تھا۔ وہ مسلمانوں کے حقوق کا بھی دفاع حقوق کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کے حقوق کا بھی دفاع کرتے رہے۔ ایک بار پھرامام ابن تیمیہ سلطان قازان کے سامنے کھڑے نظراتے ہیں۔ وہ اس سے کہدرہ ہیں: اگرتم مسلمان ہوتو صحیح معنوں میں مسلمان ہوا لوگوں کو دھوکا نہ دو۔ اپنی فوج اور مسلمانوں کی تمام افواج کو ایک ہی جھنڈے تلے اکتھا کر کے مل کر اسلام افواج کو ایک ہی جھنڈے تلے اکتھا کر کے مل کر اسلام دخرن قوتوں کا مقابلہ کرؤ آپس میں اختلاف نہ کرو۔

قازان بات تبدیل کرتے ہوئے کہنے لگا: چلو! ہم لبنان کے مسلمان قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔

امام صاحب نے قازان سے کہا جہیں اللہ کی تتم! صرف مسلمان قیدی نہیں بلکہ عیسائی اور یہودی قید یوں کو بھی رہا کرنے کا تھم جاری کریں کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ بھی وعدہ کیا تھا کہ جہاں مسلمانوں کو گرفتار نہیں کیا جائے گا' وہاں عیسائی اور یہودی بھی نہیں پیڑے جائیں مے' جمیں ہرحال میں اپنے وعدے کو یورا کرنا ہے۔''۔

امرالمعروف ونهيعن المنكر

ایک مرتبہ شاہ مصرنے جہاد سے پہلوتی کی تو امام ابن تیمیہ اس سے ملنے پہنچ گئے۔اسے کہا: اللہ تعالی کے اس فرمان کو بھی نہ بھولو: '' اگرتم روگردانی کرو گے تو اللہ تعالی تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لائے گا جو پھر تمہارے جیسے نہ ہوں گے۔'' (سورۃ محد۔۳۸) امام ابن تیمیہ کی شخصیت بے حدقوی تھی۔ ان کے خالفین دلائل کا جواب نہ دے پاتے تو وہ شور شرابے اور ہنگامے پر اتر آتے۔ امام صاحب ایسے

لوگوں سے ایک بی بات کہتے؛ شور شرابہ کیوں کرتے ہو؟ آؤ دلیل سے بات کرو۔ ''ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کن چیز اللہ کی کتاب قرآن کریم اور سلت رسول ملی ہے۔''

امام احمد بن طنبل کا ایک مشہور قول ہے جو انھوں نے ایک مرتبہ اپنے مخالفین سے فرمایا تھا: "ہمارے تہمارے درمیان جنازے کا دن فیصلہ کرے گا۔ تم لوگ دیکھو کے کہ ہمارے جنازوں پر کتنے لوگ استھے ہوتے ہیں۔" پھر امام احمد بن طنبل کی بات حرف بحرف پی طابت ہوئی۔ امام احمد بن طنبل کو بات حرف بحرف پی طابت ہوئی۔ امام احمد بن طنبل اور امام ابن تیمیہ کے جنازے پر جو خلقت جمع ہوئی کارن کی مثال جنازے پر جو خلقت جمع ہوئی کارن کی مثال مشکل ہی ہے ماتی ہے۔

امام ابن تیمید آمر بالمعروف و نبی عن المنکر میں پیش پیش رہتے۔ ان کے دور میں ابن قطلو بک المنصوری باشیہ بڑا مشکر بادشاہ تھا۔ لوگوں کا ناحق مال کھانے والے قطلو بک کا اپنا انداز تھا۔ وہ تاجروں سے اشیا خریدتا پھر آتھیں رقم دینے میں لیت ولعل سے کام لیتا۔ اگر کسی کو ادائی کرتا بھی ' تو اس سے پوچھتا: بتاؤا یہ چیزتم نے کس بھاؤ سے خریدی تھی۔ جب اسے قیت خرید بتائی جاتی تو وہ کہتا: ٹھیک ہے! شمصیں قیمت خرید خرید بتائی جاتی تو وہ کہتا: ٹھیک ہے! شمصیں قیمت خرید قطلو بک نے کافی سارا سامان خرید ااور اس کاحق دیئے میں روایتی بہائے استعال کرنے شروع کیے۔ تاجر نے میں روایتی بہائے استعال کرنے شروع کیے۔ تاجر نے میں روایتی بہائے استعال کرنے شروع کیے۔ تاجر نے میں روایتی بہائے استعال کرنے شروع کیے۔ تاجر نے میں روایتی بہائے استعال کرنے شروع کیے۔ تاجر نے میں روایتی بہائے استعال کرنے شروع کیے۔ تاجر نے میں روایتی بہائے استعال کرنے شروع کیے۔ تاجر نے میں روایتی بہائے استعال کرنے شروع کیے۔ تاجر نے امام ابن تیمیہ سے شکایت کی اور ان سے مدوطلب کی میں روایتی کے دوائی کے دیا۔

امام ابن تیمیداس تاجرکو لے کر قطاو بک کے پاس تشریف لے گئے تا کہ اس کی سفارش کریں۔قطاو بک نے جب امام ابن تیمید کو اپنے محل کے دروازے پر

أردودُانجُنتُ 190 🛦 🚅

ویکھا تو کہنے لگا: ''اگرتم امیر کو فقیر کے دروازے پر ویکھو تو ایبا امیر بھی بڑا اچھا ہے اور فقیر بھی بڑا اچھا ہے۔ اگرتم فقیر کو امیر کے دروازے پر دیکھو تو پھرالیا امیر بھی برا ہے اورالیا فقیر بھی برا ہے''۔ ابن قطاو بک کے کہنے ہے مقصد بیرتھا کہ آپ ایک بلند پابیعالم وین ہوکر ایک حکمران کے دروازے پر آئے ہیں' تو بیہ کوئی اچھی بات نہیں۔

امام ابن تیمید نے اس کا بہت خوبصورت جواب دیا فرمایا: ''فرعون تم سے زیادہ ناپاک تھا اور مولی مجھ سے کہیں افضل اور بہتر تھے مگر اس کے باوجود مولی روزانہ فرعون کے دروازے پرتشریف لاتے اور اسے دعوت ایمان دیتے تھے۔ میں شمصیں تھم دیتا ہوں کہ اس مخص کاحق ادا کرو۔'' ابن قطلو بک کے پاس ان کا تھم مانے کے سواکوئی جارہ نہ تھا۔

امام ابن تیمیدگا بناگھر بارکوئی نہ تفا۔ بھائی شرف الدین ان کی ضروریات پوری کرتے۔ امام ابن تیمیہ نے مسودات لکھنے کے لیے شیخ عبداللہ بن اشیق مغربی کو اپنے یاس ملازم رکھا ہوا تھا۔ وہ ان کی تحریریں

کھتا۔ سے آسے کھواتے جاتے اور وہ لکھتا چلا جاتا۔
امام ابن تیمیہ کے بے شارشاگرد تھے مگر ان میں سب
سے اہم اور ممتاز شاگرد امام ابن القیم محمد بن ابی بمر
گزرے ہیں۔ آپ ۱۹۱ء میں پیدا ہوئے اور ۱۵ء میں وفات پائی۔ انھوں نے ہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتب کی تدوین کی اور ان کاعلم لوگوں تک پہنچایا۔
وفات سے پہلے آخری مرتبہ شیخ الاسلام کو قید کیا گیا تو وفات سے چھنکارا میں جی بان کے ساتھ قید ہوئے۔ انھیں جیل سے چھنکارا میں تیمیہ کی وفات کے ایک ماہ بعد ملا۔

دوسرے بڑے شاگردامام حافظ شمس الدین ذہبی تھے۔ان کی علمی خدمات کا بھی ایک زمانہ معترف ہے۔ تاریخ الاسلام اور سیر اعلام النبلاء جیسی بلند پاپیہ کتب امام ذہبی ہی کے قلم کا شاہ کار ہیں۔

علامہ ابن سیر بھی تھی الاسلام کے نمایاں ترین شاگردوں میں سے ہیں۔ ان کی نہایت قابل قدر شاگردوں میں سے ہیں۔ ان کی نہایت قائدہ اٹھایا۔ تصانیف سے امت اسلامیہ نے بہت فائدہ اٹھایا۔ البدایة والنہایة تفییر القرآن الکریم جیسی عظیم کتب ان کی ملمی جلالت کی شہادت ویتی ہیں۔

شكيير نے كہا

الدرمیت سب سے کرو، اعتبار چندہستیوں کا اور بدی کسی کے ساتھ بھی روا ندر کھو۔

الله ملے اپنے ساتھ راستہازی کرو، پھرتم کسی کودھوکہ نہ دے سکو ہے۔

اللہ جولوگ حکمرانی کے انداز نہیں جانے آھیں اطاعت کرنے کا وُھنگ سکیے لینا جا ہے۔ اللہ برول موت سے مملے کل بار مرتا ہے اور بہا در کوصرف ایک بار موت آتی ہے۔

🖈 جس چز کوسنوار نه سکواسے مت بگاڑو۔

ہلا۔ نہ قرض خواہ بنونہ قر مندار، کیوں کہ دہ اکثر خود ضائع ہوجاتا ہے اور دوستوں میں بھی جدائی ڈال دیتا ہے۔ ہلا۔ نام میں پچھنیں رکھا، گلاب کے پھول کوئٹی بھی نام سے پکارلو، اس کی خوشبواور رنگت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ پلا۔ سچائی کی بنیادوں پر قائم رہنے والا اعلیٰ ہتھیاروں سے آراستہ ہے اور جس کاخمیر بے ایمانی کے باعث واغدار ہے، وہ سمر

ے پاول تک محصیاروں میں غرق ہو، تب بھی برہند ہے۔

انتخاب: آمندرمضان، عارف والا) (انتخاب: آمندرمضان، عارف والا)

أردو دُانجُنت 191 🔷 مبر 2014ء

## بهندى كهانو

آدمی نے ایسا کام کیا جے بوے بوے پولیس افسر اور سراغ دسال بھی حل نہ کر سکے۔'' حاضرین دم ساده کر بینه گئے۔ بیمعم محض ایک

## اندھاجب کانوں سے دیکھنے لگے

## قلموںگیچاپ

ايك صابرباب كالخير خيز قصه، بينا كى سے محروى نےاس کے ماغ کوغیر عمولی طور پر تیز بناڈالا

کے بعد گفتگو کا سلسلہ نجانے کیسے سراغ وعوف رسانی کی طرف منتقل ہو گیا۔ دعوت میں شریک ایک صاحب نے ایک ناول کا قصد سنایا کہ س طرح ایک سراغ رسال نے برج کے کھیل میں کاغذ پر لکھے جانے والے پوائنش سے ایک ہتھیار کا پتا لگا لیا۔ انھوں نے بات ختم کی تو بردی بردی مونچھوں اور سفید بالوں والے ایک معمر محق نے کہا "جناب مراغ رسانی صرف نالول میں نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ایک سیا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک نابینا

اُردودُانجسٹ 192 👟 ویبر 2014ء

ریٹائرڈ بچے تھے اور جان پہچان کے لوگوں میں کافی تجرب کار سمجھے جاتے۔ انھوں نے بتانا شروع کیا؛ کافی عرصہ پہلے میں دبلی میں متعقیٰ تھا۔ ان دنوں در یبہ کلاں کے پاس ایک موچی رہتا تھا۔ وہ نابینا تھا لیکن اپنے کام میں اتنا ماہر کہ اس کا کوئی ٹانی نہیں تھا۔ کیسائی گھسا اور ٹوٹا ہوا جوتا ہو، وہ اسے نئی زندگی بخش دیتا۔ شہر کے تقریباً سمجی رئیس اور افسر لوگ اپنے جوتوں کی مرمت اس سے رئیس اور افسر لوگ اپنے جوتوں کی مرمت اس سے کام میں ذرا بھی رکاوٹ نہیں پڑتی۔ نابینا ہونے سے اس کے کام میں ذرا بھی رکاوٹ نہیں پڑتی۔اس کا نام ہونگو تھا۔

وہ کام میں جتنا ماہر تھا، اتنا ہی خوش مزاج بھی تھا۔
معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بھی چیز اس کی خوشی کم نہیں کرسکتی۔
دکان کے پیچھے ہی اس کا گھر تھا۔ روز ضبح وہ اپنی دکان پر
بیشہ خوش رہنے کے باعث وہ
بیشہ خوش رہنے کے باعث وہ
بیشہ خوش رہنے کے باعث وہ
بیرا صحت مند تھا۔ بوڑھا ہونے کے باوجود اس میں
برطھاپے کے آثار ہو یدانہیں تھے۔اگرچہ بال سفید ہو چکے
برطا ہے چوڑے جسم میں غضب کی طاقت تھی۔
تھے لیکن لیے چوڑے جسم میں غضب کی طاقت تھی۔
گویا وہ لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے اور گپ لڑانے کا اڈا ہو۔
اس کی دکان پر عموماً محلے کے لوگوں کی بھیڑگئی رہتی،
گویا وہ لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے اور گپ لڑانے کا اڈا ہو۔
اس سے مینگو کے کام میں کوئی ہرج نہ ہوتا بلکہ وہ خود بھی
ان کی باتوں میں دلچپی لیتا۔ جولوگ وہاں آتے، پائی و
ان کی باتوں میں دلچپی لیتا۔ جولوگ وہاں آتے، پائی و
ان کی طرح طرح کی باتیں سنتا اور کام کرتا رہتا۔

سی بات نہیں کہ اس پر مصبتیں نہیں پڑیں۔ پہلے تو بھری جوانی میں اس کی آنکھیں چیک کی نذر ہو گئیں، پھر اس کی بیوی چل لبی۔اس کے ہاں چار بچے پیدا ہوئے شے۔ان میں ہے بھی تین کیے بعدد گرے بچین ہی میں انقال کر گئے لیکن اپنی ساری مصیبتوں کے باوجود اس نے جیسے کسی بات پر افسوس کرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ اُردو ڈانجسٹ میں بات پر افسوس کرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ اُردو ڈانجسٹ میں بات

ناامیدی گویا اے چھوکر بھی نہیں گزری تھی۔ جواوگ بینگاہ کی زندگی کے اس پہلو ہے واقف تھے، وہ بھی کہتے اس کی خوش مزاجی دیکھ کر تعجب بھی کرتے۔ لیکن ان سب باتوں سے بے خبروہ کام میں مشغول رہتا۔ گویا ساری یا مصیبتیں بھول جانے کا گراس کے کام میں تھا۔ یا مصیبتیں بھول جانے کا گراس کے کام میں تھا۔

مصیبتیں بھول جانے کا گراس کے کام میں تھا۔ اپنی سخت محنت اور محبت کی بدولت اس نے کافی پیسا بھی کما لیا۔ اس کا کوئی خاص خرج نہیں تھا۔ ارزانی کے زمانے میں بھی وہ روزانہ دس پانچ روپے کمالیا کرتا۔ اسے کوئی بری عادت بھی نہیں تھی۔ وہ نجانے کتنے برسول سے اسی طرح کمائی کررہا تھا۔ بیا یک قدرتی امرتھا کہ اس کے

پاس کائی دولت تھی۔ اپنی کمائی کے بل ہوتے پر اس نے ایک پختہ ذاتی مکان بنوالیا۔ دکان بھی ای مکان کے نچلے جھے میں سڑک کی طرف تھی۔مکان میں اپنے لڑکے کے ساتھ صرف وہی رہتا تھا، لہذا اس کا ایک حصہ کرائے پر دے دیا۔

اس کے چاروں لڑکوں میں سے ایک لڑکا بچا تھا۔ اس کا نام نندن تھا۔ وہ جوان ہو چکا تھا۔اسے وہ کسی بھی چیز کی کی نہ ہونے دیتا۔نندن جو بھی فرمائش کرتا ہاپ اُسے پوری کرنے کے لیے بمیشہ تیار رہتا۔ وہ پچھ بھی کرتا رہے، بینگو اسے پچھ نہ کہتا۔اس سے وہ کام پر بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہتا تھا۔

نئدن سے اس کا بید طرز عمل لوگوں کو بڑا ناگوار گزرتا۔ حسد کے باعث نہیں بلکہ دجہ تھی کہ بہت زیادہ لاڈ پیار سے نندن اب آہستہ آہستہ بگڑنے لگا تھا۔ ابھی اسے کوئی خاص بری است نہیں پڑی تھی لیکن لوگوں کا خیال تھا، اگر اس کا یہی حال رہا تو مستقبل قریب میں وہ بہت خراب ہو جائے گا۔ مگر بینگو تھا کہ لوگ نندن کے متعلق محراب ہو جائے گا۔ مگر بینگو تھا کہ لوگ نندن کے متعلق کچھ بھی کہتے وہ تو جیسے کسی کا یقین ہی نہ کرتا۔

4

■ دنمبر 2014ء

4111

جناح، گاندهی اور نهرو
ایک بارکمی اخباری رپورٹر نے گاندهی ہے پوچیا؛
"آپ کی پالیسی کیا ہے؟"
گاندهی نے اپنی پالیسی پانچ مختر فقروں میں بیان کردی۔ رپورٹر نے جب ان پر تقیدی نظر ڈالی، بیان کردی۔ رپورٹر نے جب ان پر تقیدی نظر ڈالی، قو معلوم ہوا ہر فقرہ دو سرے کی تر دید کرتا ہے۔ اس طرح پنڈت نہرو کے لکھنے اور بولنے کا ایک خاص انداز تھا۔ اس میں صدافت تو ضرور ہوتی لیکن وہ انداز تھا۔ اس میں صدافت تو ضرور ہوتی لیکن وہ اس میں صدافت تو ضرور ہوتی کہا ہے۔ اس ہیں صدافت اور کوئی نہ کوئی راہ رکھ لیتا۔ اس کے برعکس جناح کا جواب دو ٹوک، واضح اور برگل ہوتا اور سننے والا اس سے مطمئن ہوجا تا۔ برگل ہوتا اور سننے والا اس سے مطمئن ہوجا تا۔ برگل ہوتا اور سننے والا اس سے مطمئن ہوجا تا۔ برگل ہوتا اور سننے والا اس سے مطمئن ہوجا تا۔

تھا۔ دوسرے لوگ اب محسوں کرنے گئے تھے کہ نندن کے بارے میں کچھ کہنے سے ہینگو کو کو فت ہوتی ہے۔

نندن کے بارے میں ای انداز کی شکایت ہینگو کے کرائے دار، گو لی بابو بھی کیا کرتے۔ انھیں گویا اس بات کی ذرا بھی پروانہیں تھی کہ ان کی شکایت کا ہینگو پر کیا اثر پڑے گا؟ وہ ایک ہونہار نوجوان تھے اور دبلی کے سرکاری خزانے میں نوکری کرتے۔ گو پی بابو بھی ہینگو کی سرکاری خزانے میں نوکری کرتے۔ گو پی بابو بھی ہوتی، وہ سرکاری خزانے میں نوکری کرتے۔ گو پی بابو بھی ہوتی، وہ آتے جاتے انجام پاتی۔ دفتر جاتے اور وہاں سے آتے ہی سلام بندگی کے بعد ان سے دو چار مینگو ان کے قدموں کی آہٹ سے انھیں بیچان مینڈ۔ قریب آتے ہی سلام بندگی کے بعد ان سے دو چار میٹ وہاں بابوجو بچھ لیتا۔ قریب آتے ہی سلام بندگی کے بعد ان سے دو چار میٹ وہاں بابوجو بچھ لیتا۔ قریب آتے ہی سلام بندگی کے بعد ان سے دو چار میٹ وہاں بابوجو بچھ لیتا۔ قریب آتے ہی سلام بندگی کے بعد ان سے دو چار میٹ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کہتے، دہ اس کی بابو کے متعلق ہینگو دو طرح کی دائے رکھا گوا۔ ایک تو دہ سرکاری ملازمت میں تھے، اس لیے ان کی تھا۔ ایک تو دہ سرکاری ملازمت میں تھے، اس لیے ان کی

کہا جا سکتا ہے کہ وہ نابینا تھا اور پچھ نہ دیکتا گیکن یہ بات غلط ہوگی۔ نابینا ہونے کے باوجود وہ گویا سب میکھ دیکھنا تھا۔ وہ لوگوں کوان کے قدموں کی آہٹ سے پیجان لیتا۔ اس کی جان پیجان کا کوئی بھی شخص ایسانہیں تھا جوادھرسے گزرا اور وہ اسے پہچان نہ لے۔ قدموں کی آبت ہی سے اینے لڑکے آنے جانے کا بھی خیال رکھتا۔گھر میں اوپر جانے کی سیڑھی دکان کی بغل میں تھی۔ نندن جب بھی اس پر چڑھتا اترتا، ہینگو فوراً جان جاتا۔ اور بھی کئی باتوں میں وہ کافی ہوشیار تھا۔لوگوں کی حیال وُهال کے متعلق بھی وہ بہت جلدسب کچے سمجھ لیتا۔ اس کیے بیے کہنا کہ نابینا ہونے کے باعث وہ نندن کی حرکتیں د مکھے نہ پایا تھا، سراس غلط ہوگا۔ اگر وہ سب کچھ دیکھ کر بھی نہیں دیکھتا تھا تو محض اپنی محبّت کی وجہ ہے۔ د مینگو دادا! تم نندن کواتنا زیاده پیسا ویسا مت دیا کرو، کھلاؤ پلاؤ چاہے جو کچھے'' مجھی بھی لوگ کہتے۔ ہینگو بنس دیتا' کہتا ''ارے ابھی تو اس کی تھیلنے کھانے کی ہی عمرہے بھائی! آگے چل کراپنے آپ سمجھ "LE 2 6921 تبھی لوگ کہتے''اےایے ساتھ کام پر بٹھایا کرو۔ نہیں تو بالکل خراب ہوجائے گا۔' بینگو کہتا '' کمانے کے لیے تو میں ہی کافی ہوں۔ اسے بے کار کیوں تکلیف دول؟ دوسرے، ابھی وہ کمزور

مجمی لوگ کہتے ''اسے اپنے ساتھ کام پر بھایا کرو۔

نہیں تو بالکل خراب ہو جائے گا۔''

ہیں تو کہنا '' کمانے کے لیے تو میں ہی کافی ہوں۔

اسے بے کار کیوں تکلیف دوں؟ دوسرے، ابھی وہ کمزور

ہے۔کام اس ہے نہیں ہوگا۔''

لوگ کہتے ''اسے پڑھاؤ لکھاؤ۔''

تو ہینگو کہتا ''موچی کی ذات ہے۔ پڑھ لکھ کر کیا

تو ہینگو کہتا ''موچی کی ذات ہے۔ پڑھ لکھ کر کیا

مرےگا؟''

یرسب معمول کے جواب تھے۔ آہتہ آہتہ لوگوں

نے یہ کہنا چھوڑ دیا کیونکہ ایک تو ہینگو کسی کی بات سنتانہیں

وير 2014ء

أردودُاجُنتُ 194

کافی قدر کرتا کیکن ان میں اُسے پھھالی بات بھی محسوں ہوتی جواے اچھی نہ کتی۔ خاص طور پر جب وہ نندن کی شکایت کرتے توان کی باتیں اسے بالکل بہندند آتیں۔ ایک دن کو پی بابونے نندن کی شکایت خاص طور پر ک۔ وہ خزانے سے لوٹ کر آئے تھے۔شام ہوگئ تھی اور دکان پر اس ونت کوئی نہیں تھا۔ اوپر جانے کے بجائے وہ سیدھا بینگو کی دکان میں آئے اور کہنے گلے " آج اسکیے ہو،اس لیے شمصیں خاص طور پرایک ضروری مشورہ دے رہا ہوں۔"

مینگو سمجھ گیا کہ ان کا مشورہ کیا ہو گا نیکن وہ خاموش رہا۔ گونی بایونے کہا" کیاتم نے بھی طے کرلیا ہے کہ نندن کواینا ہنرمبیں سکھاؤ کے؟"

بینگو کوان کے لیجے سے بول محسول ہوا جیسے آج اس بات کی تدمیں کوئی اور بات ہے۔ پھر بھی اس فے معمول کے مطابق جواب دیا۔" ابھی وہ چھوٹا ہے۔اس سے کام نہیں ہوگا۔ پھر وہ کام کر کے کیا کرے گا؟ کمانے کے ليے تو ميں بى كافى مول-"

"محر جب تم نہیں رہو کے تو؟" گولی بابونے کہا · كوئى اميرين كراتو آتانبين\_'

''جب کی بات جب ریکھی جائے گی۔ وہ خور پچھ سوچے گا۔ ویسے بچھ بھی نہ کرے تو میں کما کر کافی دولت چھوڑ جاؤں گا۔''مینگونے کہا۔

"میں صرف کمانے کے لحاظ سے نہیں کہدرہا۔" کونی بابونے سنجیرگ سے کہا۔"میں اس کیے کہدر ہا ہو*ل* تحہ بیکار بیٹھنے سے کچھ کرتے رہنااچھا ہے۔تم اگر نہ کماؤ توصیس کوئی کی ہوجائے گی؟ مرتم کام کرتے ہو۔ای لیے میں کہتا ہول کہ نندن کو کام سکھاؤ۔ وہ بالکل نکما اور آواره بورباب-"

مینگو ہے اس بات کا کوئی جواب نہ بن بڑا۔ کو یا وہ بكا بكاره كيا\_لوگول في نندن كوكام وام سكهاف كامشوره ضرور دیا تفالیکن ابھی تک سی نے اے کما اور آوارہ نبیں کہا تھا۔ کم از کم اس کے مند پرتو کسی نے الی کوئی بات خہیں کی تھی ۔لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ڈر دلایا تھا کہ لڑکا مگڑسکتا ہے۔اندر ہی اندراس کا خون کھول اٹھالیکن اوپر ہے وہ پہلے ہی کی طرح سنجیدہ تھا۔

اسی وقت اس کے حساس کا نوں کو احساس ہوا کہ نندن دکان کے باہر آ کھڑا ہوا ہے۔ کہیں نندن نے اپنے متعلق گو پی بابوکی باتیں نہ سن کی ہوں؟ مینگو کواس خیال ہے اور تکلیف ہوئی لیکن وہ اسی طرح خاموش بیٹھا رہا۔ پھر پھے در بعد، جیسے بہت سوج کراس نے کہا" فیرآپ جو جاہے کہیں، نندن بہت اچھا کڑکا ہے۔" یہ بات اس نے کافی زور سے کبی تا کہ نندن بھی اے سن لے۔ وہ اپنی طرف سے بیٹے کو کوئی دکھ دینانہیں جاہتا تھا۔

"خیر میرا جوفرض تھا، میں نے پورا کر دیا۔" گونی بابونے کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔اس وقت کوئی وزنی چیز جھنجھنا کے نیچے گری۔ ہینگو جھنجھنا ہٹ سے سمجھ گیا کہ وہ جاندی کے روبوں سے بھری تھیلی ہے۔ان دنوں زیادہ نوٹ نہیں جلتے تھے بلکہ ملکہ وکٹوریا اور جارج پنجم والے مكران تق

اجا تک خوف سے بینگو کانپ اٹھا۔اس کے تمیرنے کہا کہ بہال روبوں کی تھیلی گرنا اچھانہیں۔ باہر نندن کھٹرا تھا اور ہینگو جانتا تھا کہ وہ اچھا لڑکا ہے مگر تھوڑی دہر يہلے كونى بابوكى باتول سے جسے بينے كى طرف سےاس كا اعتاد مترکزل ہو گیا تھا۔اینے ہی بیٹے پر بے اعتادی اس کے لیے اور بھی تکلیف وہ تھی۔ آج تک جس بینے کو وہ سب کے سامنے اچھا کہتا آیا تھا اور جسے وہ خود بھی اچھا

ومبر 2014ء

أردودُالجبتُ 195 🛦

سمجھتا تھا، اس پر شک کرنے کی اے خواہش ہی نہیں تھی
لیکن نجانے کیے ایک خوف ساتھا جس سے وہ مہم گیا۔
گوپی بابو نے تھیلی اٹھاتے ہوئے کہا ''سرکاری
روپید ہے سب۔ آج خزائجی صاحب کو پچھ جلدی تھی اور
وہ بیرقم من نہیں سکے۔ اس لیے خزائے ہیں جمع نہیں ہو
سکی۔ میں نے سوچا کہ اے اپنے ساتھ ہی لے چاتا
ہوں' کل جمع کرا دول گا۔''

''مگرآپ نے یہاں روپیدلا کر اچھانہیں کیا گو پی بابو! جہاں کا روپیدے، وہیں رہنا جاہیے۔' بینگو نے پچھ رکھائی اورشک کے لیجے میں کہا۔

" إل! مر روپ پيكا معاملہ ہے نا جب تك پورى طرح من كر رجسر ميں درج نه كرليا جائے، ال وقت تك اسے يوں ہى ركھ دينا خطرے سے خالى نہيں۔ بيا چھا ہى ہے كه يہاں اور كوئى نہيں ہے اور تم سے كسى طرح كا خدش نہيں ہوسكتا، يہ ميں جانتا ہوں۔"

" بہیں گوپی بابو! آدمی کی نیت کا کیا طمکانا؟ " جس خوف سے وہ سہا تھا، اس سے متحرک ہوکراس نے کہا۔ گوپی بابو ہس کر کہنے گئے۔ " ارے بھائی، آئیک ایماندار دوسرے ایمان دار آدمی کو پیچانتا ہے۔ پھر بید کوئی پہلا موقع تو ہے نہیں! آج تو اتفاق تھا کہ میں یہاں آیا اور روپوں کی تھیلی فرش پر گرنے سے تنہیں معلوم ہوگیا، ورنہ کئی بارابیا ہوچکا۔" اور وہ تھیلی لے کر چلے گئے۔

وربدن پاراییا ہو چاہ ، دوروہ یاں سے رہے۔
اس رات بینگو کو کھانا اچھانہیں لگا۔ اچا تک دہ کسی
گمری سوچ میں پڑ گیا۔ رہ رہ کر وہ گو پی بابو کے سرکاری
روپ اور اپنے بیٹے نندن کے متعلق سوچ کر پریثان ہو
افعتا۔ نندن اور وہ جب ساتھ ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تو وہ
بالور آنکھوں سے بیٹے کی طرف دیکھ رہا تھا، گویا اس
کے کھانے کے انداز اور سانس لینے کی آواز ہی سے وہ

اس کے دل کی بات جان لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب مندن کھانا کھا چکا تو اس نے کہا ''میٹائندن! مجھے تجھ پر پورا بھروسہ ہے۔تو بہت اچھالڑ کا ہے۔'' اس کا لہجہ یقین، امیدادر پیارے بھراتھا۔

پھراس نے سوچا کہ شاید نندان کو روپوں کی ضرورت ہو۔ اپنی جیب سے اس نے دس دس کے پانچ نوٹ نکالے اور کہا''لو بیٹا بیرو پے لے لواور جاؤ کہیں گھوم پھر آؤ۔' نندان نے روپے لے لیے گر کہیں گھومنے نہیں گیا۔ کھانا کھا کر اس نے بتایا کہ اسے نیند آ ربی ہے اور پھر اوپر اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ بینگو دکان ہی میں بیضا رہا۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی کیونکہ وہ بے چین ساتھا۔

تھوڑی در بعد دکان کے تھیک اوپر والے کمرے میں، جو ٹندن کا کمرا تھا، اس نے کمی کے قدموں کی آہٹ شی۔ بینندن ہی کے قدموں کی آہٹ تھی جیسے وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا ہو۔اس کے قدم مجھی کمرے کے ایک کونے سے دوسرے تک جاتے مجھی کمرے کے چاروں طرف گھومتے، مجھی رک جاتے اور تھوڑی در بعد پھر چلنے گئتے۔

بینگو نے سوچا کہ جا کر پوچھے کیا بات ہے؟ لیکن پھر وہ بے حواس سا ہوکر گویا وہ بڑاضعیف ہوگیا ہؤدکان ہی میں اپنی جگہ بیٹھارہا۔ شاید سے جانے کی خواہش نے کہ دیکھیے کیا ظہور میں آتا ہے؟ اسے اُٹھے نہیں دیا۔ ای وقت مکان کے دوسرے جھے میں، جدھر گوئی بابورہتے خطاس نے ان کے قدموں کی آہٹ نی گوئی بابواپ کمرے سے نکل کر والان تک آئے اور وہیں سے انھوں نہیں آرہی۔ تاش کھیلا جائے تو کیسارہے؟"

ومبر 2014ء

أردودُانجست 196

4111

بیٹی سے علیحدگی

قائداعظم کواولاد کا شکھ اس لیے دیکھنا نصیب نہ

ہوا کہ مال کے انتقال کے بعد صاحبزادی ہمیشہ نانی

کے ساتھ رہیں۔ جتی کہ پچھ طرصے بعد اُن کا ند ہب

بھی اختیار کر لیا۔ باپ کی بڑی خواہش تھی کہ بئی
عقد کسی مسلم نو جوان کے ساتھ ہو گر جب بٹی نے

معد کسی سلم نو جوان کے ساتھ ہو گر جب بٹی نے

ہمبئی کے ایک پارٹی نو جوان نیول واڈیا سے شادی کر

مابق اپنی اکلوتی بٹی کوفت ہوئی۔ اُن کے قانونی اور

مطابق اپنی اکلوتی بٹی سے علیحدگی اختیار کر لیا۔ حتی اُن کے جانکہ کی اختیار کر لیا۔ حتی اُن کو اطلاع ملی۔

مطابق اپنی اکلوتی بٹی سے علیحدگی اختیار کر لیا۔ حتی اُن کے جانکہ کی اختیار کر لیا۔ حتی اُن کے اُن کے خان کی خان)

کہ جب قائد فوت ہو گئے ، تب بٹی کو اطلاع ملی۔

(نواب صدیق علی خان)

سمجھ گیا کہ کہ اور گہرا سناٹا چھا گیا ہے۔ اتنے میں کسی کے زور زور سے چلانے کی آواز آئی۔" آگ! آگ!" کے زور زور سے چلانے کی آواز آئی۔" آگ! آگ!" پھر اور بھی بہت ی آوازیں آنے لگیں۔" آگ! آگ! آگ!"

کانی در بعد ہینگو کی سمجھ میں آیا کہ آگ ای کے مکان میں گئی ہے۔ تیز ہوا کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے آگ سارے گھر میں پھیل گئی اوراوپر کا سارا حصہ بحڑک کرجل اٹھا۔

مسح جب فائر ہر گیڈ والوں نے آگ اچھی طرح بھا دی تو پولیس کو ملبے میں سے ایک لاش ملی۔ لاش مری طرح بری طرح بری طرح جل تھی ہے۔ تاہم کیڑوں کے بچے کھیے حصوں سے لوگوں نے بہجان لیا کہ وہ لاش کو پی بابو کی ہے۔معلوم ہوتا تھا کہ وہ کیڑے بہن کر بھا گئے کی تیاری کررہے تھے گر بھاگئے کی تیاری کررہے تھے گر بھاگئے ہی تیاری ان کے سر پر کسی وزنی لوہے سے وار کیا جس سے ان کے سر پر کسی وزنی لوہے سے وار کیا جس سے ان کے سر پر کسی وزنی لوہے سے وار کیا جس سے

" ہاں ہاں تھیک ہے۔" نندن نے مرے کے اندر بی سے کہا۔

> ''تو پھرآ جاؤ۔'' گو پی بابونے کہا۔ '' آتا ہوں۔'' نندن نے جواب دیا۔

تھوڑی در بعد مینگو نے سنا کہ نندن کے قدم گو پی
بابو کے کمرے کی طرف گئے۔ پھر ان کے کمرے کا
دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز کانوں میں پڑی۔
نجانے دروازہ بند ہونے کی آواز میں کیا تھا کہ بینگو ب
چین ہو اٹھا۔ اس کا جی چاہا کہ دروازہ زور دے
کھٹکھٹائے گر اس دفعہ بھی وہ اٹھ نہ سکا بلکہ پہلے ہی کی
طرح بت بنا بیٹھا رہا۔ اس کی اندھی آنگھیں گویا
اندھیرے میں پچھ دیکھتی رہیں۔

شہر کے کسی گھڑیال نے دس کا گھٹٹا بجایا تو اسے پھر گوپی بابو کے کمرے میں عجیب طرح کی آہٹ سنائی دی۔ اس کے بعد بہت آہتہ آہتہ کس کے نامعلوم قدم بغل والی سیڑھی ہے نیچ اترے پھراس طرح دکان کے کونے تک آئے۔ پھر دوسری طرف مزکر گویا بہت تیزی سے غائب ہوگئے۔

ہوا کہ تیز ہوگئی تھی اس کیے یہ پہچانے میں کہھ دقت ہوئی کہ وہ قدم کس کے تھے؟ لیکن اسے یقین تھا کہ جو آہٹ اس نے سی تھی، اس کے متعلق اسے غلط نہی نہیں ہوئی۔ بہلی کی ہی تیزی سے وہ دکان سے اٹھ کے بہر آیا اور چاہا کہ جو جارہا ہے، اسے آواز دے۔ لیکن ایک تو وہ دکان سے اٹھ کے تو وہ دکین سکتا تھا، دو سرے قدموں کی آہٹ بہت غور لگا کر بھی سننے میں نہیں آئی۔ اس لیے وہ پھر دکان میں آئی۔ اس لیے وہ پھر دکان میں آئی۔ اس لیے وہ پھر دکان میں آپوئی۔ ہوا بہت تیز تھی اور دکان سے خالف سمت میں چل چونکہ ہوا بہت تیز تھی اور دکان سے خالف سمت میں چل رہی تھی، اس لیے پھر بھی سائی نہیں دیا۔ پھر بھی اتنا وہ رہی تھی۔ اس ای نہیں دیا۔ پھر بھی اتنا وہ رہی تھی۔ اس ای نہیں دیا۔ پھر بھی اتنا وہ رہی تھی، اس لیے پھر بھی سائی نہیں دیا۔ پھر بھی اتنا وہ رہی تھی۔

و کبر 2014ء

أردو دُانجنت 197

کورٹری چکنا چور ہوگئی۔ نندن کا کہیں پتانہیں تھا۔ نہ تو اس کی لاش ملی، نہ وہ خور کہیں ملا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ نندن ہی گو پی بابو کا خون کر کے بھاگ گیا۔ لیکن اس نے ایسا کیوں کیا؟ یہ شک پیدا ہوا مگر اس کے بعد جلد ہی جب خزانے کا رو پیہ غائب ہونے کی خبر پھیلی تو ساری بات لوگوں کو مجھ میں آگئی۔

بینگو جیسے ایک دم بہت کمزور ہوگیا۔ اس کا بھاری بحرکم جسم گویا ٹوٹ گیا۔ وہ نڈھال ہوکر دکان میں بیٹھا تھا جیسے اس کا سب پچھ لٹ گیا ہو۔'' کیا شھیں معلوم تھا کہ گوئی بابوخزانے کا روپیہ لائے ہیں؟'' لوگوں نے اس سے دریافت کیا۔ بینگو پچھ نہ بولا۔ صرف اقرار میں سر ملاویا۔

° کیا نندن کو بھی معلوم تھا؟''

ہینگو ناواقف تھا کہ نندن کو معلوم تھایا نہیں؟ گرپہلے کی طرح اثبات میں سر ہلا دیا۔ لوگ اس واقعے کا سارا الزام ہینگو کو دینے لگے کہ اگر وہ لڑکے کے ساتھ زمی ہے چیش نہ آتا تو یہ نوبت نہیں آتی۔ اگر اس نے لوگوں کے مشورے پر توجہ دی ہوتی اور وہ بیٹے کی حرکتوں پرکڑی نظر رکھتا تو نندن ایسی بری حرکت نہ کرتا۔

بینگو چپ چاپ بیٹھا سب پچھ سنتارہا۔ آخر عاجز آ گیا تو چلا کر بولا'' یہ سب نندن نہیں کیا۔ میں کسی دن یہ ٹابت کر دول گا کہ میرا بیٹا چوراورخونی نہیں تھا۔'' پھر جس طرح اس کے سامنے واقعہ پیش آیا تھا، اس نے من وعن بیان کر دیا۔۔۔۔ کہ کس طرح کو پی بابو آئے اور اس کے بیٹے کوشکایت کرنے گئے، پھر کیسے ان کی روپوں والی تھیلی میٹے کوشکایت کرنے گئے، پھر کیسے ان کی روپوں والی تھیلی گریزی، کیسے نندن نے روپیہ کرنے کی آواز من کی ہو گی۔ پھرکب کو پی بابونے نندن کو تاش کھیلنے کی دعوت دی اور اس کے بعد کیسے آہتہ آہتہ کوئی سیڑھیاں از کر وہاں

ہے چلا گیا۔

"ال سے تو پوری طرح یمی ثابت ہوتا ہے کہ یہ نندن کی حرکت ہے اور وہی روپید لے کر بھاگ گیا۔ کوئی تندن کی حرکت ہے اور وہی روپید لے کر بھاگ گیا۔ کوئی تیسرا آدمی تو آیا ہی نہیں۔ "لوگوں نے کہا۔
درنہیں نہیں!" ہینگو پھر چلایا۔" نندن نے ایسانہیں

كيا، مين خوب جانتا هون ـ''

"پھر کس نے کیا؟"

''بیہ میں ابھی نہیں جانتا۔ ابھی کیسے کہہ دوں؟ لیکن د مکھ لینا' مبھی نہ مجھی مجرم یہاں آئے گا۔'' بینگو نے گویا بڑی خوداعتادی سے کہا۔

پولیس سے بھی اس نے یہی کہا۔"میراسب کچھ گیا، میرا مکان، میرا آخری بیٹا اور میری عزت! اب مجھ میں زندہ رہنے کی خواہش نہیں۔لیکن میں زندہ رہوں گا اور کی نہ کسی دن بتا دوں گا کہ بیسب کس نے کیا؟"

لوگوں نے سوچا بیٹے کی حرکت سے اسے جوصد مہ پہنچا ہے، اس سے وہ پاگل ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بہکی بہکی باتیں کررہا ہے۔ پولیس جب نندن کو گرفتار کر کے لائے گی تو اسے ساری بات کا پتا چلے گا۔

الیکن پولیس نندان کو گرفتار نه کرسکی۔ دن مهینوں اور مہینے سالوں میں بدل کے لیکن قاتل گرفتار نه کیا جا سکا۔
آخر پولیس نے تھک ہارے معاملہ داخل دفتر کر دیا۔ لیکن میناگو کو چین نہیں پڑا۔ اس کا یہ یقین ابھی تک قائم تھا کہ جس نے بیر کت کی تھی، وہ کسی دن ضرور آئے گا۔ وہ جمیشہ اپنی دکان پر بیٹھا گویا اس کا انتظار کرتا رہتا۔

اب وہ کافی بدل گیا تھا۔ مکان جلنے کے بعد لے دے کے بعد لے دے کہی بدل گیا تھا، جس میں دکان تھی۔ جو دے کہی نیچ کا حصہ بچا تھا، جس میں دکان تھی۔ جو حصہ جل گیا، بینگو نے اس کی مرمت نہیں کرائی۔اس کی آمدنی بھی پہلے جیسی نہیں رہی۔ دکان پر لوگوں کا افضا

**ب** کبر 2014ء

بیٹھنا بھی ختم ہو گیا۔ شروع میں کچھلوگ آئے اور پہلے کی طرح کپ شپ کرنے کی کوشش کی لیکن مینگو نے کوئی فرجی نہیں آتا وہ پہلے کی میں بیٹو نے کوئی وہ پہلے کی کوشش کی لیکن مینگو نے کوئی وہ بیٹے کا بہت بن گیا تھا۔ نہ کہیں آتا جاتا، نہ کسی سے زیادہ بولتا۔ کچھ کام ہوتا تو اسے نمٹا دیتا، ورنہ چپ چاپ میٹھا جیسے کسی کا انتظار کرتا رہتا۔ اس کے کان ہر وقت کسی آہٹ پر گئے رہتے۔ رات ون جاڑا، گان ہر وقت کسی آہٹ پر گئے رہتے۔ رات ون جاڑا، گری، برسات، ہمیشہ وہ اسی طرح میٹھا رہتا۔ سوتا بھی تو معمولی سی آہٹ پر چونک کراٹھ بیٹھتا۔

رفتہ رفتہ تین سال گزر گئے گر ہینگو کو جس کا انظار فقا، وہ نہیں آیا۔ اب اسے بھی بھی بھی شک سا ہونے لگنا کہ کہیں اس نے غلط تو نہیں سمجھا؟ بھی وہ سوچنے لگنا کہ اس کے کان ہی تو اسے دھوکا نہیں دے رہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ آئے گا، وہ وہ ی ہو جس گا اسے انظار ہے؟ معلوم کہ جو آئے گا، وہ وہ ی ہو جس گا اسے انظار ہے؟ معلوم کہ جو آئے گا، وہ وہ ی ہوجس گا اسے انظار ہے؟ کون کہیں کا اسے انظار ہے؟ باوجود اس کا انظار جاری رہا۔ وہ حسب معمول بت بنا ہر وقت اپنی دکان پر بیٹھا کان آئے جانے والوں کی آہٹ مراگا کے دکان پر بیٹھا کان آئے جانے والوں کی آہٹ مراگا کے دکان پر بیٹھا کان آئے جانے والوں کی آہٹ مراگا کے دکان پر بیٹھا کان آئے جانے والوں کی آہٹ

جاڑے کے دنوں کی ایک سرد شام تھی۔ سڑک پر
بہت کم لوگ رہ گئے تھے۔ اپنی دکان کی شمانی روشی میں
بوڑھا بینگو ویسے ہی بیٹھا تھا۔ اچا نک دہ چونک بڑا۔ سڑک
پر پچھالوگ گزررہ سے تھے اور انہی میں اس نے کسی کے
قدموں کی ایسی آہٹ تن جواس کی جائی پیچانی تھی۔ پھروہ
آہٹ دکان کے سامنے آکررک گئے۔ بینگو کی رگوں میں
خون تیزی سے دوڑنے لگا۔ اس کا سارا جسم جیسے جھنجھنا
اٹھا۔ اپنے آپ کورو کے رکھنا گویا ناممکن ہوگیا۔ بڑے ضبط
اٹھا۔ اپنے آپ کورو کے رکھنا گویا ناممکن ہوگیا۔ بڑوے ضبط
سے اس نے دریافت کیا۔" آپ کو کیا چاہیے؟"
سے اس نے دریافت کیا۔" آپ کو کیا چاہیے؟"
آواز شنا سا معلوم نہیں ہوئی' جیسے اس میں پچھ
آواز شنا سا معلوم نہیں ہوئی' جیسے اس میں پچھ
اگروڈانجسٹ میں جھ

تھکاوٹ تھی۔ مینگو چگر میں پڑ گیا لیکن اس نے ۱۰ بارہ کو یا اس آدمی کو آزمانے کے لیے کہا '' مجھے ٹھیک سے سنائی نہیں ویتا۔ آپ دکان کے اندر آ جا کیں اور میرے پاس آ کر پچھ کہیں تو میں آپ کی خدمت کرسکتا ہوں۔''

وہ آدمی دکان کے اندر آگیا۔لیکن اندر آکے وہ گویا چکچانے لگا۔ اس کی آواز میں بدحوای تھی۔ وہ کہنے لگا "میں یوں ہی و کھے رہا تھا۔ اپنے ایک جوڑے کی مرمت کرانی ہے۔تم جوتا ہی بناتے ہونا؟"

مینگونے اثبات میں سر بلایا گراس آدمی کی بات پر نہیں اسے تو اس نے جو سنا ہی نہیں تھا۔ اس نے جو سنا وہتی اس نے فوراً پہچان وہتی اس کے قدموں کی آجٹ، جسے اس نے فوراً پہچان لیا۔ وہ آدمی پھر بولا ''لیکن میں اس وقت جو تا نہیں لایا۔ جب کہو، لا کر شخصیں دے دول ۔'' اس کی آواز سے ایسا محسوں ہور ہا تھا جسے وہ جلدی میں ہے اور وہال سے ایک دم کھک جانا چاہتا ہے۔

"رکیے ذرا" بینگونے کہا۔ ای وقت اس نے ایک دور کیل کے سہار سے لئے ری سینگونے یہا۔ ای وقت اس نے ایک دور دار جھنگے سے بند ہو گیا۔ بینگونے یہ انظام ای موقع کے لیے کر رکھا تھا اور پہلے ہی اس کی خوب مش بھی کر لی تھی۔ اس کے فوراً بعد بتی بھی بچھا دی۔ دکان میں گہری تاریکی وک چھا گئی۔ کوئی بھی آواز سنائی نہیں دیتی گویا اس نے سانس روک کی تھی۔ اس وقت بینگو کی حالت اس شیر جیسی تھی جو اپنا شکار سامنے پاکر جھیٹنا ہی جا بہا ہو۔ اس آدمی میں شاید سانس لینے کی بھی سکت نہیں رہ گئی تھی۔ اچا تک اس کے سانس لینے کی آواز سنائی دی، مگر وہ بہت بھاری تھی گویا وہ برئی وشواری سے سانس لے رہا تھا۔ بینگو ایک باز کی طرح سانس لینے کی آواز سنائی دی، مگر وہ بہت بھاری تھی گویا وہ برئی وشواری سے سانس لے رہا تھا۔ بینگو ایک باز کی طرح اس بڑی وشواری سے سانس لے رہا تھا۔ بینگو ایک باز کی طرح اس بڑی وشواری سے سانس لے رہا تھا۔ بینگو ایک باز کی طرح اس بڑی وشواری سے سانس لے رہا تھا۔ بینگو ایک باز کی طرح اس بڑی وشواری سے سانس لے رہا تھا۔ بینگو ایک باز کی طرح اس بڑی وشواری سے سانس لے رہا تھا۔ بینگو ایک باز کی طرح اس بڑی ورز ور سے کھنگھٹانے پر بھی نہ کھلا تو گئی آدمیوں نے مل کر درز ور سے کھنگھٹانے پر بھی نہ کھلا تو گئی آدمیوں نے مل کر درز ور سے کھنگھٹانے پر بھی نہ کھلا تو گئی آدمیوں نے مل کر درز ور سے کھنگھٹانے پر بھی نہ کھلا تو گئی آدمیوں نے مل کر

يونينت يارتى كاجراغ كل

دوسرى باريس في حضرت قائد عظم كو ١٩٣٧ء يس لا مور رملوے اشیشن پر دیکھا۔ وہ پنجاب میں مسلم لیک کا یارلیمانی بورڈ قائم کرنے کے لیے تشریف لائے کیونکدانڈیا ا یکٹ ۱۹۲۵ء کے تحت ملک میں نے انتخابات ہونے والے عصر مادر ملت مس فاطمہ جناح اُن کے ہمراہ تھیں۔ قائداً عظم مبنی سے تشریف لائے۔ مبنی میل مات کے ساڑھے آٹھ بجے لاہور پہنچی تھی۔ قائداعظم کا استقبال كرنے آئے ہوئے ليڈر بمبئي ميل كاس اب كى طرف بزھے جس میں قائداعظم سفر کر رہے تھے۔ میرے والد مرحوم (ملک برکت علی ایڈووکیٹ) نے آگے بڑھ کر ڈیے کا وروازه كعولا يبيلي مادرملت فاطمه جناح برآمد موكيس اوران کے بعد بابائے قوم ڈیے سے اترے۔ عین اس وقت جب انصوں نے پلیٹ فارم پر قدم رکھا ریلوے اسٹیشن کی بتی چلی گئی۔ نجانے محض الفاقیکل ہوئی ایسی نے شرارت کی تھی۔ انثيثن براندحيراجها كياربم سباهبرا محق ليكن قائداعظم کی شیر کی گرج جیسی آواز میں بیالفاظ حارے کانوں میں يراع: "ويكها! لاموريس ميرے قدم ركھتے ہى يوسينت (ملك افتفار على) بارنى كاجراغ كل موكيا".

آتا۔ بولیس میری بات درست نہ سجھتے ہوئے اسے تلاش نہیں کرتی \_ بوں کو بی مطمئن ہوجا تا۔''مینگو نے بتایا۔ " قانونی کارروائی کے لیے میدمعاملہ عدالت میں لایا گیا۔'' معرشخص نے اپنی کہانی ختم کرتے ہوئے کہا۔''مگر عدالت نے بینگو کومزانہیں دی۔اے چھوڑ دیا گیا۔" لوگوں نے تعجب سے ان کی طرف دیکھا تو انھوں نے بتایا" وراصل بیمقدمه میری بی عدالت میں پیش موا تھا۔ میں نے ہینگو کو اس لیے بری کر دیا کہ کہیں لوگ قانون کوبھی اندھانہ کہے لگیں۔''

بوری طاقت ہے اسے دھکیلا۔ اس کی اندرونی چھٹی ٹوٹ منی۔اندر بینگو کھڑا مانپ رہا تھا اور اس کے قدموں میں كى كى لاش يۇى تھى۔ اس آدى كى كردن جيسے كى كى مضبوط كرفت سے ٹوٹ كئ تھى۔ بينگونے وہاں جمع ہونے والے لوگوں سے کہا"اے دیکھ کر بٹاؤ کہ بیروہی کتا ہے تا جے تم لوگ اتنے عرصے تلاش کررے تھے؟" و کون، نندن؟'' لوگوں نے پوچھا۔

« منہیں نہیں ، نندن تو بہت احیما لڑ کا تھا۔ یہ وہ ظالم ہے جس نے میرے بیٹے کا خون کیا۔" بینگو نے جوش کے عالم میں کہا۔ لوگ جیرت کے مارے بت بن گئے۔ بینگونے کہا" ہے گوئی بابو ہیں۔لوگ غلط سجھتے تھے! تندن كوبي بإبوكا خون كرك نبيس بها كالبكه سارى جعل سازى انہی کی تھی۔ انھوں نے میرے بیٹے کا خون کر کے اے اینے کیڑے پہنائے اور پھر خزانے کا روپیہ لے کر بھاگ اُٹھے۔ اس طرح بیسب کی انتھوں میں دھول جھو نکنے میں کامیاب ہو گئے ۔ مگر میں دھوکانہیں کھا سکتا تھا۔ میری استکھیں نہیں ہیں تو کیا ہوا؟ میرے کان تو سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس ون سے سب کچھ جانتا تھا جب میرے مکان میں آگ گی۔ سیرطی سے جو قدم نچار کردوسری طرف چلے گئے ، ووائی کے قدم تھے۔ جس وقت یہ جانے گئے، میں دکان سے باہر آیا اور آھیں بلانا جاباليكن مجھے بيمعلوم نہيں تھا كدانھوں نے ميرے بیٹے کا خون کر دیا ہے اور میرے گھر میں آگ لگا دی ہے ورنہ میں تم میں ہے کسی کو دوڑا کر اٹھیں پکڑوالیتا۔"

"لیکن تم نے بعد میں کیوں نہیں بتایا، بیہ سب كي الله المرع موع لوكول ميس سے كسى في در یافت کیا۔

"اس کیے کہ اوّل تو کوئی میری بات کا یقین نہ كرتا\_ دوسرے كولى كو پتا چل جاتا تووه پر بھى يہاں نه أردودُانجست 200

🖚 وتمبر 2014ء



## جبجسائیگل چلاتےتھے

اس سنہرے دور کا ذکر خیر جب سرکاری افسر خوداعتماد تھے، دھڑ لے سے جائز کام کرتے اور نا جائز پرے مارد ہے راؤمنظر حیات

ہم اپنے ملک کو ایک بحری جہاز سمجھیں، اس اگر کے بعد پچھلی چھ سے سات دہائیوں پر نظر دوڑائیں تو لگتا ہے کہ بحری جہاز کسی بھی سمت سفرنہیں کر رہا۔ وجہ یہی کہ اس بیڑے کا کوئی بے لوث کپتان ہی نہیں، ہم صرف دائروں میں مسلسل چکر کاٹ رہے ہیں۔

آپ ملک بنے سے پہلے کے قائدین کی تقاریر نیں تو آپ کود کھ ہوگا، ہم اب تک ایک بھی مقصد پورانہیں کر یائے۔ آپ قائدا عظم کے افکار پڑھیے اور آج کا پاکستان رکھیے۔ آپ کو لگے گا کہ جارے عظیم قائد شاید کسی اور پاکستان کی بات کر رہے تھے! اس ملک نے سوائے سرکاری وفتر وں میں ان کی تصویر لگانے کے کوئی اور کارنامہ انجام نہیں دیا۔

ہم نے بتدریج اپنے ہرادارے کو بے تو قیرادر بے عزت کر ڈالا۔ بیے نامکن کام ہم نے آہستہ آہستہ اور غیر محسوں طریقے سے انجام دیا۔ لگتا ہے کہ انتہائی مہارت رکھنے والے لوگوں نے خاص منصوبہ بندی کے تحت ہمیں اس حال تک پہنچا دیا۔ آپ کسی ادارے کی مثال کیجے۔ اس کو پچاس سال پہلے کے تناظر سے دیکھیے اور اب اسے دوبارہ ملاحظہ فرمائے۔ آپ کو زمین آسان نہیں بلکہ وبارہ ملاحظہ فرمائے۔ آپ کو زمین آسان نہیں بلکہ قیامت کا فرق نظر آئے گا۔

تھے چزیں تو میرے سامنے برباد ہوئی ہیں۔ مجھے



رو ہفتے پہلے ایک سیشن جج ملے۔ وہ لا ہور کے نزد یک سی صلع میں کام کررہے ہیں۔ مجھے بتانے لگے کہ عاليس برس پہلے جوعزت ايك سول جج كى ہوتى تقى، آج وہ ہائیکورٹ کے جج کو بھی میسر شہیں۔ یہ بات بالكل ورست ہے۔ میں نے عدلیہ كا بگاڑ اپنی نظروں کے سامنے ویکھا ہے۔

سم ١٩٤٤ء ميں وحدت كالونى، ملتان سے أكثر جج سائيل ير وفتر جايا كرتے۔ مجھے ياد ہے، وہاں آٹھ يا نو سول جج اور ایڈیشنل سیشن جج صاحبان سرکاری رہائش گاہوں میں تیام پذیر تھے۔ان میں سے صرف ایک جج صاحب کے پاس اپن گاڑی تھی۔ ایک جج کے پاس انتهائي يرانا نيلے رنگ كا اسكوثر قفار وہ سارے ل جل كر دفتر جاتے۔ میں نے سیشن نج ملتان کو کئ بار سائیل پر دفتر آتے ہوئے ویکھا۔ مگران کی عزت اس قدر تھی کہ لوگ احرام میں نگاہیں نیجی کر لیتے یا ساکت کھڑے ہو جاتے۔ ہائیکورٹ کے جج کا تو خیرشکل اور نام تک سے بھی کوئی واقف نہیں ہوتا۔ ان میں سے اکثریت انتہائی سادگی سے زندگی گزارتے تھے۔

مجهيج جسنس سردار محمد ذوكر كاسركاري كفر الجيمي طرح یاد ہے۔ وہ دلیمی مور هول پرشام کو بیٹھ جاتے ۔ اول تو کوئی مہمان آتانہیں تھا۔ اگر آئے تو بے انتہا سادہ جائے سے تواضع کی جاتی۔ ان کو نزدیک سے دیکھنے کا موقع مجھے صرف اس لیے ملا کہ وہ میرے والد کے دوست تھے۔ ایمانداری کا بہ عالم تھا کہ میں نے ان کی بچیوں کی شادی میں شائنتگی اور سادگ یائی۔ دراصل ان لوگوں کے لیے پیسا بالکل اہم نہیں تھا۔ان کے نزدیک زندگی میں ايك چيز انمول تقي ..... شخص عزت! اب كيا حالات بين، آب جھے بروائے ہیں!

آتا كه واقعي ان ميس سے اكثريت حقيقت ميں انسر ہيں؟ میں جونیئر لیول کے افسروں کی تو بات ہی نہیں کر رہا۔ آپ سینئرلوگوں برغور فرمائے! بگاڑ اس حد تک نظر آئے كاكهآب خوف زده بوجاكيس كيدكيا آج كاذين كمشنر، مشنر،سکروی کسی بھی طریقے سے جالیس بچاس بری پہلے کے اضروں کا مقابلہ کرسکتا ہے؟ ہرگز نہیں! اس

زمانے میں خوداعمادی، جائز کام کودھڑ لے سے کرنے کی ہت اور ناجائز کام کو مضبوطی سے انکار کرنے کی استطاعت بيشتر سركاري افسرون كاطره امتياز تقابه صاحب اب كيا إلى وربار لكا ب اورمصاجين

آپ انتظامیہ کی جانب نظر دوڑائیے۔ یقین نہیں

کی لمبی قطار! اور خوشامد میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی دوڑا شاید آپ کو یقین ند آئے، میں نے صوبے کے ایک انتہائی سینٹر افسر کو وزیراعلیٰ کے دربار میں آتی عاجزی ہے باتیں کرتا دیکھا کہ جیران رہ گیا۔ وہ وزيراعلى كو"مر" تبيل بلكه" جناب قائد" اور" قائد محرّم" کے لقب سے مخاطب کر رہا تھا۔ باہر آ کروہی افسراینے جونير افرول کے ليے عذاب كى حيثيت ركھتا تھا۔ بوروكريك كا اداره اب صرف ايك كام كرسكتا ب اوروه ہے حاکم وقت کی "مسلسل خوشامد۔" میر بگاڑ کیے آیا اور كيوں آيا!اس كى وجوہ تلاش كرنے كے ليے طويل مدت وركارے

آپ سینئر افسرول کو چھوڑ دیجے۔ میں نے ایسے مضبوط انتظامي ضلع اضرو يكصيب كمخواب لكتاب يحال نہیں تھی کہ عوام کواس زخ پر چیزیں فروخت نہ کی جا کیں جو ضلع انظامیہ نے مقرر کیے ہوں۔ میں نے ایسے مجسریت بھی دیکھے ہیں کہ جن کے بازار میں قدم رکھنے سے پہلے تجاوزات خود بخودختم ہو جاتی تھیں \_گر اب پیر

أُردودُانجُسٹ 202 🍎 🗫 دنمبر 2014ء

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



موجود ہیں۔ مگر میں مناسب نہیں بھتا کہ نام لے کر کسی کے متعلق بات کروں۔ ایک جھوٹی سی سچائی عرض کروں۔ میرا ایک قریبی عزیز گزشته سات سال سے سرکاری جماعت کا ایم بی اے ہے۔ اپنے علقے میں سات مرلے کے آبائی گھر میں رہتا ہے۔اس کے بچے اسکول ویکن پر جاتے ہیں۔اہلیہ بھی آنے جانے کے لیے رکشہ استعال کرتی ہیں۔ اپنے طقے میں اس نے میشن کا مملل خاتمہ کر ڈالا ہے۔ مگر یول زندہ رہے کے لیے بہت مضبوط قوت ارادی جا ہے۔

اب میں ایک اور کلتے کی طرف آپ کی توجہ جاہتا ہوں۔ آپ کسی دانشور یاعلم یا اہل قلم سے بات کریں، وہ

حصف آپ کو ہمسائے ملک ہندوستان کی مثال دینا شروع کردےگا۔ آپ جمہوریت کا نام کیجیے ،وہ آپ کو جمارتی بارلیند، اس کے ارکان کی سادگی اور وطن سے محبت کے ایسے ایے قصے بیان کرے گا کہ آپ کو

یقین آ جائے گا، وہاں کے رکن اسمبلی وراصل فرشتہ ہیں۔ اور ہمارے ہاں سیاست میں محض شیطان ہی شیطان ہیں۔ میں اس مفروضے کو قطعانشلیم نبیں کرتا۔

پروفیسر جگدیپ کچهر، پروفیسر ٹرائی لوچن ستری اورریٹائرڈ میجر جزل انیل ور مانے ویلی میں ایک ادارہ قائم كيا۔ جس كا نام نيشنل الكيثن واج اور ايسوى ايشن برائے جہوریت ( Association for democratic Reforms) ہے۔ اس ادارہ کا کام صرف یہ ہے کہ بھارتی بارلیمنٹ کے متحف نمائندوں کو تقیدی نگاہ سے و کھے اور ان کی جائیداد، کردار، عائدقائم شدہ مقدمات تعلیم وغیرہ بر محقیق کرنے کے بعد آزادانہ ر بورٹ مرتب کرے۔ اس ادارے نے حالیہ الیکن کے

صرف کہانیاں بلکہ الف کیلی کی داستان معلوم ہوتی ہیں۔ آپ سیاستدانوں کو دیکھیے۔ تمام کوتاہیوں اور خامیوں کے باوجود آج سے جاریا پانچ دہائیوں قبل کے ایم بی اے اور ایم این اے اپنی جائیداد فروخت کر کے الكِشْ لِرُا كرتے تھے۔ ايك نواب زادہ ظفر الله خان كيا، مرضلع ہی میں اکثر ایسے لوگ تھے جوالیشن سے پہلے یا تو ذاتي حيثيت مين قرضه ليتح ياايي زمين جائيداد فروخت كرنے پر مجبور ہو جاتے۔ آپ چودهرى محمد على، غلام محمد، كندر مرزا، ذوالفقار على بحثو سے لاكھ اختلاف كريں-ان کے ساسی فیصلوں پر بھر پور تنقید کریں ۔ مگر آپ غور سیجے کہ

ان میں سے کوئی بھی معاشی طور پر مارے پاس اچھے افسر برسط پر موجود كريث نهيں تھا! مجھے شيخ منظور الہي ہیں۔ایماندار اور اہلیت والے جج بھی صاحب نے بتایا کہ چودھری محمعلی وزراعظم ہاؤس کی بتیاں خود اپنے کارزار میں بھی سنجیدہ اور اچھی شہرت - 直ニャとうにとるり والے لوگ موجود ہیں۔ مرعجيب بات يد ب كدسب

کچھ و مکھنے اور محسوں کرنے کے بعد بھی میں بالکل مایوں نہیں۔ بلکہ اب آہتہ آہتہ پرامید ہوتا جا رہا ہوں کہ مارے ملک کے حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ مجھے عام آدی کے انفرادی شعور میں مثبت تبدیلی محسوں ہوتی ہے۔ یہ تبدیلی اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہم ابھی زندہ ہیں۔ جارے یاس اچھے افسر برسط پر موجود ہیں۔ ایماندار اور الميت والي جج بھي ہيں۔ حتى كرسياست كےميدان كارزار میں بھی سنجیدہ اور اچھی شہرت والے لوگ موجود ہیں۔

یہ درست ہے کہ ان کا تناسب اپنے اپنے شعبے میں انتہائی کم ہے گر یہ کسی بھی ملک کا Critical) (Human Mass کہلانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ میرے پاس بیمونف ثابت کرنے کے لیے بہت ی مثالیں

أردودُالجُنث 203 🛦

ہیں۔ حتی کہ ساست کے میدان

کابینہ کے اکثر وزراء کو مستعفی ہونا پڑے گا۔ ماحبان! بات یہاں ختم نہیں ہوتی! رپورٹ میں سے صرف ایک یا دو وزراء کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ادما بھارتی کا تعلق بی ہے پی سے ہے۔ وہ ''جھانسی'' کے جلقے سے منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں آئی۔ ان کے خلاف تیرہ مقدمات درج ہیں۔ سات مقدمات انٹرین پینل کوڈ کی ان دفعات کے تحت درج کیے گئے جو انٹہائی سیکین ہیں۔

آپ آگے نظر دوڑائے۔ منڈے گویٹاتھ پانڈورنگ کا تعلق مہاراشڑا سے ہے۔ یہ بھی بی جے پی کے وزیر ہیں۔ ان پراغوا، لوگوں کو زخمی کرنا، جبس ہے جا میں رکھنااور تل کی دھمکیاں دینے کے متعدد کیس ورج ہیں۔ مگران کا کوئی بال بھی بیانہیں کرسکتا۔ آٹھ وفاتی وزراء بارہ جماعت سے بھی کم تعلیم یافتہ ہیں۔ ایک وفاتی وزیر محض یا نچویں جماعت تک تعلیم حاصل کر سکے۔ پانچ وفاتی وزراء محض میٹرک ہیں۔

بدر اور نیس بہت ضخیم ہیں۔ ہیں آپ کے سامنے مخض
چند صفحات پر بیان شدہ حقائق لایا ہوں۔ اب آپ مجھے
ہتائے کہ حقیقت میں وہ ' چیکٹا ہوا بھارت' کہاں ہے؟
بدر پور نیس پڑھنے کے بعد اب میں پاکستان کے سیاست
دانوں اور نظام سے کافی مطمئن ہوں! ہم میں خرابیاں
ہیں مگر ہم محض اپنی خرابیوں کو بیان کرتے ہیں ۔۔۔۔۔
اچھائیوں کو بتانے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں دن ہم
اچھائیوں کو بتانے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہم نے ہر
ایک کو بے قو قیر کرنے کی قشم کھائی رکھی ہے۔ جس دن ہم
ملک ! ' دو مکتا ہوا پاکستان' بن جائے گا۔
ملک ! ' دو مکتا ہوا پاکستان' بن جائے گا۔
ملک ! ' دو مکتا ہوا پاکستان' بن جائے گا۔

معلق پانچ رپورٹیں مرتب کی ہیں۔ یہ انٹرنیٹ پرموجود
ہیں اور آپ انھیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر میں بیرعرض کروں
کہ آپ انھیں دکھ کر چونگ جا کیں گے تو بے جانہ ہوگا۔
لوک سجا کے اکٹیں فیصدارکان جرائم بیشہ افراد پ
مشمل ہیں۔ ان تمام کے خلاف لاتعداد فوجداری مقدمات
ورج ہیں۔ ان میں سے ہمائے ہائیسٹیونیت کے ہیں۔
ایسے ہیں جن کے جرائم انتبائی سلین نوعیت کے ہیں۔
پیشہ افراد موجود ہیں۔ آپ جران رہ جا کیں گے کہ صوبہ
پیشہ افراد موجود ہیں۔ آپ جران رہ جا کیں گے کہ صوبہ
جھاڑکنڈ کی اسمبلی میں ۸۲ فیصد ارکان پر فوجداری کیسو
درج ہیں۔ دلیسپ امر یہ کہ جھاڑکنڈ صوبے کی حکومت
درج ہیں۔ دلیسپ امر یہ کہ جھاڑکنڈ صوبے کی حکومت
درج ہیں۔ دلیسپ امر یہ کہ جھاڑکنڈ صوب کی حکومت
سب سے زیادہ ہے۔ کا تگریس بھی اس لحاظ سے سی طرح
سب سے زیادہ ہے۔ کا تگریس بھی اس لحاظ سے سی طرح

نمائندول کی تعداد ۱۳۳۳ ہے۔ ان میں سے ۳۰۵ افراد

مہیب جرائم میں ملوث ہیں۔ پورے ہندوستان میں

صرف ایک ریاست' منی پور'' ہے جہال کسی رکن کے

خلاف کوئی فوجداری کیس درج نہیں۔
اب آپ ہندوستان کے وفاقی وزراء کے ریکارو کو
پر کھیے۔ وفاقی وزراء کی تعداد ۲۵ ہے۔ ان میں سے
ساپر فوجداری جرائم کے کیس درج ہیں۔ ان میں سے
۸وز پر تو خوفاک جرائم میں ملوث ہیں۔ اس کے باوجود
تمام وزیر دھڑ لے سے کام کررہے ہیں۔ بھارتی سپریم
کورٹ نے تھم دیا ہے کہ وہ تمام سیاستدان جو کسی طرح
بھی جرائم میں ملوث ہیں، حکومت میں شامل نہ ہوں۔
مگر وزیراعظم نریندرمودی سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر
مگر وزیراعظم نریندرمودی سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر
مگل ورآ مدکرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ نتیجہ میں ان کی

ومبر 2014ء



## ہے کیونکہ اس کو ہی بیوی کے ساتھ زندگی گزار نی ہے۔ دوستی کا رشتہ

میں ان برقست لوگوں میں سے ایک ہوں جن کی پرورش نوگروں کے ہاتھوں میں ہوئی۔ میری ماں کا انقال اس وقت ہوا جب میں محض ۹ سال کا تھا۔ ۱۳ اسال کی عمر میں میرے والد مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا اور اپ والد سے بہت زیادہ ڈرتا۔ چنال چہ میں نے تہیں کر لیا کہ جب میرے بچے ہوئے، تو وہ مجھ میں نے تہیں ڈریں گے۔ میں وں گے۔

وہ اپنی پریشانیوں میں مجھے شامل کریں گے۔ میں ان سے کھل کر ہاتیں کروں گالیکن یہ ممکن نہیں ہوسکا۔
جب بچے ہوئے، تو میں فلم انڈسٹری میں مصروف تھا۔
میرے پاس بچوں کے لیے وقت نہیں تھا۔ ای لیے سلمان سمیت تمام بچسلی کے قریب رہے۔انھوں نے اپنے تمام مسائل یہاں تک کہ او کیوں سے دوئتی کی کہانیاں ماں کو سنا کیں۔ مجھ سے سبھی بچے بچھ دور ہو گئے۔لین جب میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے بچوں کے ساتھ رہنا ہے، تب وہ مجھ سے قریب ہوئے۔

وہ میرا بردا احترام کرتے ہیں۔ سلمان نے کہی میرے سامن سٹریٹ نہیں جلائی۔ یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ جسے احترام ملے، اس پہ کچھ ذھے داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے جس سے بچے بھی ای روش پر چل پڑیں۔ مثال اگر آپ نے شراب ہی اورڈ گمگاتے، شور مچاتے، چلاتے گھر میں داخل ہوئے تو اس سے بچے مثاثر ہوں گے۔ جب یہ کام آپ مونے تو اس سے بچے مثاثر ہوں گے۔ جب یہ کام آپ نے نہیں کیا، تو بچ بھی اس سے پر ہیز کرتے ہیں۔ میں نے ہیلن سے دوسری شادی کی، لیکن سلمی کی اجازت سے! یہ ایک رومانوی حادثہ تھا۔ اگر کوئی یہ کھے اجازت سے! یہ ایک رومانوی حادثہ تھا۔ اگر کوئی یہ کھے اجازت سے! یہ ایک رومانوی حادثہ تھا۔ اگر کوئی یہ کھے اجازت سے! یہ ایک رومانوی حادثہ تھا۔ اگر کوئی یہ کھے

اشار کے دل میں ہمدردی اور خدمت خلق کا جذبہ گوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔قریب ترین شناسا،ان کے والدسلیم خان نے بیٹے کی زندگی کی پرت ور پرت سچائی ہے پردہ اٹھایا ہے۔آئے جانتے ہیں،کردڑوں مداحوں کے چہیتے کی بابت سلیم خان کیا کہتے ہیں۔

#### وہ میرے جیسا ہے

اس تہذیب میں جہاں سے میں آیا ہوں، یہ تصور کرنا غلط ہے کہانے بیٹے کے لیے ہمیشہ میرے منہ سے تعریفی کلمات نکلیں گے۔ میں ایسا باپ بالکل نہیں جو یہ کہے کہ میرا بیٹا سب سے اچھا اور فرجین ہے۔ اگر ادا کاری کی بات کریں، تو میں گودندا کو بہترین ادا کار مانتا ہوں۔ اس لڑکے کے اندر شیلنٹ ہے۔ وہ ہرفتم کے کردار باسانی نبھانا جانتا ہے۔

در حقیقت میں سلمان کا سب سے برا ناقد ہوں۔ جب بھی مجھے پتا چلے کہ اس سے کوئی غلطی سرز دہوئی ہے، تو میں اسے سز اضرور دیتا ہوں۔ اسے خوش قسمتی کہیں یا بدسمتی، سلمان خان کے لیے میں رول ماڈل ہوں۔ ایک بیٹے کے لیے اس کا باپ پہلا ہیرد ہوتا ہے۔ اس لیے سلمان مجھے ہیروتسلیم کرتا ہے۔ الہٰذا سلمان کے انداز میرے طرز زندگی سے ملتے جلتے ہیں۔

میں جوائی کے دور میں جیسی حرکتیں کیا کرتا تھا، اسی طرح کی حرکتوں ہے۔ سلمان بھی گزرا۔ مثلاً موٹر سائیکل تیز چلانا، بے پروائی سے کپڑے تبدیل کرنا، چہل قدمی کرتے ہوئے گفت وشنید کرنا۔ میرے کفے میں پسند کی شادی کا رواج ہے۔ میں نے دوشادیاں کیں۔ارباز نے بھی لومیرج کی۔ سہبل اپنی پسند کی دلصن لے آیا۔الوریا اور ار بنا نے بھی پسند کی شادیاں کیں۔ اس لیے میں سلمان کی دلصن بسند تبیں کروں گا۔ یہ کام اسے خود کرنا سلمان کی دلصن بسند تبیں کروں گا۔ یہ کام اسے خود کرنا

أردودًا بخبث 206 🍲 📤

ومبر 2014ء

کہ اسے خوبصورت لڑکی اچھی نہیں لگتی تو وہ جھوٹ بولٹا ہے۔ فطری طور پرمیری شادی سے گھر میں البحض ہوئی، لیکن مسئلے کوسب نے رفتہ رفتہ حل کرلیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کا اثر میرے بچوں پر پڑے۔ سلمی اور ہیلن نے بھی اس بات کا خیال رکھا۔

بردا کنبه، بردی ذمه داریال

رہے کیکن میں نے بھی بجال کے لیے وَفَی سفایش نہیں کی سلمان نے شروع سے اپ فیصلے خود کے نفسیاں کیس اور ان سے سبق بھی سکھا۔ بعداز ال اپ عوون کے زمانے میں لوگوں کی مدد کرنے لگا۔ کی فلمیں اس نے صرف ای لیے لیس کے دوس کا بھلا ہو سکے۔



سلمان خان کی برتری

عامر خان اور شاہ رخ خان کے برعکس سلمان خان

یکا کیداداکاری کے عروج پرنہیں پہنچا۔ ۱۹۸۸ء میں اس
کی پہلی فلم'' بیوی ہوتو ایک' جب آئی تو کوئی اسے پہچانا
مجی نہیں تھا۔ اس کے بعدہ ۱۹۸۹ء میں''میں نے پیار کیا''
ریلیز ہوئی۔ اس کے ذریعے سلمان نے اپ مداح
بنائے۔ پھر کئی فلمیں ناکام بھی ثابت ہوئیں۔ وہ یکا کیہ
اسٹار نہیں بنا، اس نے آہتہ آہتہ اپنا سفر آگے بڑھایا۔
شاہ رخ خان اور عامر خان اچا تک آئے اور چھا گئے، پھر

4

الا بہاری و کیفے اور ہوئ بچوں کو سمیٹ کررکھنے کے بعداب آگے کیا ہوگا، اس بہرے کررکھنے کے بعداب آگے کیا ہوگا، اس میرے جانے کے بعدسلمان ہی پورے کنج کا باس بے گا۔ وہی یہ ذمہ داری سنجال سکتا ہے۔ اس کے اندر ذمہ داری نبھانے کی قوت ہے۔ اس کے اندر ذمہ داری نبھانے کی قوت ہے۔ وہ حساس ہے اور ہزا متوازن بھی! سکھ ہے۔ وہ حساس ہے اور ہزا متوازن بھی! سکھ دکھ جھیلتے ہوئے وہ مضبوط ہوا ہے۔ کم گواور ماہر ہے۔ ہم گواور کا اظہار نہیں کرتا۔ اس نے اپنی فلم '' کک' صابر ہے۔ بہت اچھا گا تا ہے، لیکن کی براس کا اظہار نہیں کرتا۔ اس نے اپنی فلم '' کک' ماہر ہے جیا ہے، لیکن اس نے محت کی تو وہ کم رفع جیسا ہے، لیکن اس نے محت کی تو وہ کم رفع جیسا ہے، لیکن اس نے محت کی تو وہ کا میاب گلوکار دابت ہوگا۔

ایک مخص ای وقت تیراک بنتا ہے جب
سمندر میں چھلانگ لگادے۔آپائی خواب گاہ میں تیرنا
منبیں سیھ سکتے۔ مجھے یہ کہنے میں فخرمحسوں ہوتا ہے کہ میں
ایک الیا باپ ہول، جس نے اپنے بیٹے کو پائی میں
کھینک دیا تا کہ وہ خود بخود ہاتھ پیر چلانا سیھ سکے۔ خاص
طور پر بڑا ہونے کے ناتے آج سلمان اپنے پیروں پر
کھیڑا ہے۔ میں نے اپنے دور میں ایسے کئی باپ دیکھے
ہیں جواپنے بچوں کے کیریئر کی خاطر ہمہ وقت پریشان
ہیں جواپنے بچوں کے کیریئر کی خاطر ہمہ وقت پریشان
اردو ڈائجسٹ میں میں

#### ایکمنٹ

اس جدید دور میں انٹرنیٹ ایک بہترین ساتھی کے روپ میں سامنے آیا ہے جس کے ذریعے دنیا بھر میں اربوں لوگ اینے روزمرہ معمولات زندگی میں مختلف امورانجام دیتے نظرآتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کدانٹرنیٹ کی دنیا میں فقط ایک منٹ کتے معنی رکھتا ہے اور جس میں کیا سے کیا ہوجاتا ہے؟ امریکی سمینی کی محقیق کے مطابق صرف ایک مند میں دنیا بحرمیں ماکروڑ مالا کھای میلز کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔ یمی نہیں انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک منٹ لوگوں کی زندگی میں اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ صرف فیس یک بر۱۷ لاکھ چیز دیکھے جاتے ہیں۔ای طرح ایک منث میں پوٹیوب سے کم وہیش ۱۱ الا کھ ویڈ پوز ڈاؤن لوڈ اور آن لائن الروز تصاور دلیمن جاتی ہیں۔مطالعہ سے سامنے آنے والے اعدادو شار کے مطابق جہاں اس ایک منث میں کم از کم ۱۶فراد کی آئی ڈیز چوری ہو جاتی ہیں وہیں ٧٤ بزاري ايلي كيشنز ڈاؤن لوڈ كرلى جاتى ہيں۔ جب ك ای ایک منٹ میں ونیا بحریں سے جانے والے گانوں کا دورانيه ٢ ہزار گھنٹول تک جا پہنچاہے۔

(مرسل اطيب جان، راوليندي)

ہے۔ مشہور شخصیت ہونے کے ناتے کیس کا فیصلہ جو بھی
ہو، لیکن بیسلمان کے لیے امتحان کی گھڑی ہوگی۔
اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو لوگ کہیں گے، بردے
لوگوں کو سرانہیں ہوتی۔ اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو لوگ
کہیں گے، عدالت نے ایک نظیر پیش کر دی۔ لیکن سب
جانے ہیں، اگر سلمان کو بچھ ہوا، تو ہم سب کی بری
حالت ہوگی۔ ہم نے ہمیشہ فلم میں خوش آئدا نقتام چھوڑ ا
عالت ہوگی۔ ہم نے ہمیشہ فیمایا رہتا ہے کہ سلمان کی تقدیر
میں نہ جانے کیا لکھا ہے۔

انھوں نے اپنی دنیائے فلم میں جگہ بنائی۔ دونوں کے اندر
اداکاری کے جوہر ہیں اور لوگ ان کے مداح ہیں۔
لین سلمان سے لوگ پیار کرتے اور انھیں "بھائی
"کہتے ہیں۔ کیونکہ اس نے مسائل میں گرفار کئی لوگوں کو
اپنی فلموں میں کام کرنے کا موقع دیا اور ان کی زندگ
سنوار وی۔ اسے اپنے مشہور و دولت مند ہونے کا غرور
تبیں۔ وہ آج بھی اپنے خاندان کے ساتھ رہتا ہے،
جپور نے سے بنگلے میں جہاں بھی لوگ رہتے ہیں، کیونکہ
اسے سب سے بیار ہے۔ پچھسال قبل ہم نے اسے کارٹر
روڈ پر ایک نیا بنگلہ خرید کر دیا اور کہا کہ وہ اس میں منتقل ہو
وائے۔اس نے کہا"میرے ساتھ آپ اور ماں میں سے
وائے۔اس نے کہا"میرے ساتھ آپ اور ماں میں سے
کوان دیر سے گاؤ"

جب بم نے جانے سے انکار کیا، کہنے لگا'' میں یہیں رسیح بوں، جہاں آپ ہیں، وہیں ہم بھی رہیں گے۔'' ادا کاری

سلمان خان فطری اداکار ہے۔ وہ کسی کی نقل نہیں کرتا، دلیپ کمار ہو یا امیتا بھ بچن! اس نے اداکاری کے لیے اپناراستہ بنایا، ورنہ فلم انڈسٹری کے بیشتر اداکار دلیپ یا امیتا بھ بچن کی نقل کرتے ہیں۔سلمان نے اپنی علیحدہ راہ نکالی۔اس کے کیر بیئر میں اگر دبنگ ہٹ ثابت ہوئی، تو ہے ہو امید پہ کھری نہیں اٹری۔لیکن ناکامی سے سلمان یہ کوئی منفی اثر نہیں بڑتا۔

تنازع سے گھبراہٹ خدمت خلق کرنے والے ایک اداکارکوہم مجرم کیسے مان سکتے ہیں؟ اپنی کمائی کا ۵۰ فیصد سے زیادہ خدمت خلق میں صرف کرنے والا اداکار مجرم نہیں ہوسکتا۔ خواہ ہٹ درن کیس ہو یا کالے چنکارے کے شکارکا معاملہ ہو....۔ بیغلطی ہوسکتی ہے جرم نہیں۔ لیکن یہ کیس دودھاری تلوار اُردوڈا مجسٹ 208

عبر 2014ء



اکبرعلی معمولی پڑھا کھا ہونے کے باد جود ایک غیر معمولی انسان تھا۔ کام چلانے بھر اردو اور ہندسوں اور حروف بھی کی شاخت کی صد تک انگریزی ہے واقف تھا۔ عشرہ ۱۹۵۰ء میں سرکاری ملازمین کی درجہ بندی والی اصطلاح میں وہ سب سے نچلے درج یعنی درجہ چہارم (اب گریڈایک) میں سیریٹریٹ کی حد تک سب سے اعلیٰ عہدے یعنی 'ریکارڈ سارٹر'' کے طور پر ملازم تھا۔ سرکاری دفتر وں میں فائلوں کی دکھے بھال کے ذے دار اہل کار دفتر کی کہلاتے ہیں۔ دفتر کی کا عہدہ چرای دار اہل کار دفتر کی کہلاتے ہیں۔ دفتر ک کا عہدہ چرای دفوں دفتر میں پانچ دفتریوں میں سے ایک ''ریکارڈ سارٹر'' کے ایک 'ریکارڈ سارٹر'' کے ایک 'ریکارڈ سارٹر'' کے ایک ''ریکارڈ سارٹر'' کے ایک ''ریکارڈ سارٹر'' کہلاتا۔ فرائف کے اعتبار سے وہ بھی دفتر کی ہی ہوتا۔ کہلاتا۔ فرائف کے اعتبار سے وہ بھی دفتر کی ہی ہوتا۔ کہلاتا۔ فرائف کے اعتبار سے وہ بھی دفتر کی ہی ہوتا۔ کہلاتا۔ فرائف کے اعتبار سے دہ بھی دفتر کی ہی ہوتا۔ کہا تا کہ اس کی تخواہ زائد ہوتی۔ اب غالبًا بلکہ بید دفتر ہوں ہی کا ایک سلیشن گریڈ (منتخب درجہ) تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس کی تخواہ زائد ہوتی۔ اب غالبًا

1900ء کے عشرے میں مرکزی سیریزیت کی تمام وزارتوں میں پچاس ساٹھ ریکارڈ سارٹر ہوں گے۔ ان دنوں سارے الاوٹس وغیرہ ملا کر ایک ریکارڈ سارٹر کو تقریباً نوے روپے تنخواہ، گریڈایک کے دوسرے ملاز مین کی طرح ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان اور معمولی خاکی رنگ کی وردی ملتی تھی۔ ان ریکارڈ سارٹروں میں جھی جدا جداطبیعتوں کے مالک متھے کہ یجی نظام قدرت ہے:

گل ہائے رنگ رنگ ہے ہے نہیت چن اے اختلاف سے ریارہ اختلاف سے ریکارڈ سارٹروں کی اکثریت بھی سیدھی اور سپاٹ شخصیت کی مالک تھی۔ چونکا دینے والی بات کم بی لوگوں میں ہوتی۔ مثلاً ریکارڈ سارٹروں بی میں ایک وفتر میں اجمل بی بھی تھا۔ وہ اپنی تخواہ کے لوے روپوں میں سے بمشکل بی بھی تھا۔ وہ اپنی ذات پرخرج کرتا۔ وفتر بی سے می ہوئی وردی کثیف حالت میں ہمیشہ زیب تن ہوتی۔ شاید وہ رات کو بھی وہی وردی بہن کرسوجاتا۔ سرسے بیرتک اس کا حلیہ اجاڑ رہتا۔ کھانا موقع ملا تو کسی کے ساتھ یا دوسرے کا حلیہ اجاڑ رہتا۔ کھانا موقع ملا تو کسی کے ساتھ یا دوسرے کا حلیہ جار ہے جوری پیدے کا دوزخ ہمرنے کی ایس خوردہ کھا لیا۔ ورشہ بدورجہ مجبوری پیدے کا دوزخ ہمرنے کے لیے جار جھے آنے اپنی جیب سے خرچ کر لیے۔

اجمل بلامبالغه بقية تخواه ''جواني تاردن'' يرخرج كرتا

- بیسلسله بھی برا عجیب اور دلچسپ تھا۔ شاید اس نے

غالب كا ده شعر پڑھ باس ركھا تفا كيوں كەعمل بميشهاي

نظ کھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو ہم تو عاشق ہیں تمھارے نام کے وہ لاہورکی ایک مشہور مغلّبہ بلکہ اس کے نام کا عاشق تھا۔ نام کا عاشق اس لیے کہ اجمل نے مغلّبہ کی زیارت شاید بھی نہ کی تھی۔ بھی اسے دیکھا بھی تو بہت دور ہے!

أردودًا بجست 210 م

ریکارڈ سارٹر کا عہدہ'' وفتری سب برابر'' کے اصول برختم

کردیا گیاہے۔

اگر لاہور سے کوئی غیر معمولی خبر نہ آتی تو بھی نفتے میں کم از کم دو تاراجمل کی طرف سے ضرور جاتے۔ وہ جانے والوں سے گاہے گاہا پنی کوئی" اشد" ضرورت بتا کر دو چار روپے ادھار مانگنا رہنا۔ بعض لوگ اس کی افلاس زدہ صورت پرترس کھا کریہ جانتے ہوجھتے اسے کچھ پیسے دے دیتے کہ اس کی"اشد ضرورت" تارگھر پہنچ کرختم ہو جائے گی۔اور بیرکہ بیادهار مبھی واپس نبیں ملے گا۔ بہرحال اب يمي دعا ہے كداكر اجمل زندہ ہوتو اللهاس کے حال پررم کرے۔اگر دہ انتقال کر چکا تو بھی: خدارحت كرےان عاشقانِ فلم وتفير يرا میرا موضوع ا کبرعلی ہے۔اجمل کا واقعہ محص تفتن طبع مے طور پر بیان کر دیا۔ وہ بھی صرف سے بتائے کے لیے کہ اجمل جبیها بی ایک ریکارڈ سارٹرا کبرعلی بھی تھا۔ وہ تقریباً پنیتیں سال کی عمر میں بیوہ، کم سن بچی اور اپنے جانے والوں کے ذہنوں میں کروار کے اُن مِٹ نقوش چھوڑ کر ونیاسے بول رخصت ہوا کہ بھی کو یقین تھا،اس کے توشئہ آخرت میں اپنے اعمال صالحہ کے علاوہ درجنوں خاندانوں کی دعا کیں بھی شامل ہوں گی۔ ا كبرعلى أكرے كا رہنے والا اور اجمير كے كمى وفتر

اکبرعلی آگرے کا رہنے والا اور اجمیر کے کمی وفتر میں ملازم تھا۔ پاکستان بنا تو بجرت کر کے کراچی آیا اور یہاں ایک مرکزی وزارت میں بطور وفتری ملازم ہو گیا۔
یہاں ایک مرکزی وزارت میں بطور وفتری ملازم ہو گیا۔
کچھ دن بعد ریکارڈ سارٹر کے عہدے پراس کی ترقی ہو گئی۔ اکبرعلی کے ہم نام، شہنشاہ اکبر کے بسائے ہوئے شہر، اکبرآباد (آگرہ) کو اس حیثیت کی لافانی یادگار لیے کہ وہ اپنی آغوش میں مثالی محبت کی لافانی یادگار لیے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کے ول میں مثالی محبت کی لافانی یادگار لیے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کے ول کو اپنی آغوش میں مثالی محبت کی لافانی یادگار لیے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کے وال کی ایک آئیر کی انتقار کے دل ہوئے کے دل میں بھی محبت کا مرکز کوفی میں بھی محبت کا مرکز کوفی بیشیاں کرتا نظر آتا۔ اس فرق کے ساتھ کہ محبت کا مرکز کوفی

اجمل کو مغنیہ سے محبت تھی کیکن کی طرفہ اور افلاطونی۔
اس کا اظہار وہ بس ان جوالی تاروں سے کرتا جو ہر
دوسرے تعیسرے دن مغنیہ کے فی سیرٹری کے نام بھیجا۔
لاہور سے متعلق کسی شم کی کوئی خطرناک یا غیر معمولی خبر اخبار میں اجمل کی نظرے گزری یا کہیں سے گانوں میں پڑگئی تو وہ تزپ اٹھا۔ باغ جناح میں کوئی درخت گر میں بڑگئی تو وہ تزپ اٹھا۔ باغ جناح میں کوئی درخت گر ہوگیا، بھائی گیٹ میں کسی نے دوسرے کوئل یا زخمی کر دیا ہوگیا، بھائی گیٹ میں کسی نے دوسرے کوئل یا زخمی کر دیا ہوگیا، بھائی گیٹ میں کسی نے دوسرے کوئل یا زخمی کر دیا ہوگئی۔
پر سر رکھ کر خود کشی کر لی۔ غرض ہر ایسے نازک موقع پر پر سر رکھ کر خود کشی کر لی۔ غرض ہر ایسے نازک موقع پر پر سر رکھ کر خود کئی گئر پڑ جاتی۔ وہ تیر کی طرح تار گھر پہنچا اور مغنیہ کی تھر پر کا فورا جوائی تار بھیجا:

Wire Welfare of Madam (میڈم کی فیریت ہے مطلع سیجے)

ظاہر ہے تار جوابی ہوتا، البذا جواب دیے میں میڈم کی جیب ہے ایک پیسا نہ نکلتا۔ چنال چہدوسرے دان اور سمجھی کبھارای دن نجی سیکرٹری کی طرف سے جواب آ جاتا: (میڈم بہ خیریت ہیں) Madam is Ok

جواب ملتے ہی اجمل کے سینے سے پھر کی سل ہے الدوہ جوابی تار جھیجنے کے لیے کسی دوسرے "اندوہ ناک وہ جوابی تار جھیجنے کے لیے کسی دوسرے "اندوہ ناک" حادثے کا انظار کرنے لگنا جس کا "میڈم" سے تعلق ہونا ضروری نہیں تھا۔ بس حادثہ اور لا ہور میں ہونا کافی ہوتا۔ چناں چہ تار ملتے ہی وہ دو چار دن میں کوئی نہ کوئی دوسرا حادثہ تلاش کر لیتا۔ اجمل کی بغل میں ایک موثی می فائل رہتی۔ وہ اس کے جھیجے ہوئے تاروں کی رسیدوں اور نجی سیکرٹری کی جانب سے آئے جوابات سے بھری رہتی۔ وہ ان تیمتی دستاویزات کی حفاظت اپنی جان بھری رہتی۔ وہ ان تیمتی دستاویزات کی حفاظت اپنی جان برابر کرتا اور مستقل مطالعے کی لذت بھی حاصل کرتا رہتا۔

ج ومبر 2014ء

أردودُاعِبْ 211

ڈیریشن اور ذہنی دباؤسے
چھٹکارے کے لیے دہی کھائیے
دہی کھائی سے بار فوائد ہیں۔ حال ہی میں ایک
حقیق سے دہی کی ایک اور اہم افادیت کے
بارے میں معلوم ہوا۔ وہ بید کہ دہی کھانے سے
زیریشن اور ذہنی دباؤسے بھی چھٹکارا حاصل کیا جا
سکتا ہے۔ امریکی یونیورٹی میں ہونے والی تحقیق
کے نتائج کے مطابق دہی میں موجود اجزا دماغ
کے ان حصوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جو تکلیف
اور پریشانی محسوس کرتے ہیں۔ ان اجزا کی
بدولت سوچنے بیجھنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔

محدود نه ربی بلکه تمام ساتھیوں اور اہلکاروں کے لیے صلائے عام تھی۔ جس کسی کو ضرورت ہوتی، اکبرعلی کی خدمت بلامعاوضہ اور بلامطالبہ حاضر۔ کام اکبرعلی نے کر دیا واہ واہ متعلقہ اہلکار یا دفتری کی ہوگئی۔ وہ امکانی کوشش کرتا کہ کسی کوجھی اندازہ نہ ہو، پھٹی پرانی فائل کی مرمت اس نے کی ہے۔

لیکن بین مام باتیں تو ہر دفتری کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں۔ اکبرعلی جیسے لاتعداد کارکن ہر دفتر میں موجود ہوئے ہیں، بیکوئی انوکھی بات نہیں۔ اکبرعلی کا انوکھا پن کچھاورت کا تھا۔ وہ غم خوار کارکن ہی نہیں درد مند انسان بھی تھا۔ کون نہیں جانتا کہ درد مندی اورغم خواری کے تقاضوں کی تسکین کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت تقاضوں کی تسکین کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ چشم وگوش وا ہوں تو قدم قدم پرکوئی نہ کوئی مبتلائے

متاز مل یا نورجہال نہیں تھی۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ اسے محبّت کسی ایک نہیں بلکہ جانے والے ہر شخص سے تھی۔ وہ شاہجہانی نہیں عالم گیرمحبّت کے اصول پر کار بند تھا۔ اسے دیکھ کر بے ساختہ علامہ اقبال گاشعریاد آتا

فعاکے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے
میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے بیار ہوگا
اکبرعلی کو بھی خدا کے بندوں سے محبت تھی، اسے دفتر
اور بلا ترجیح۔ اسے اپنے افسروں سے محبت تھی، اسے دفتر
کے کلرکوں سے بیار تھا۔ اسے اپنے ساتھی ریکارڈ
سارٹروں کا سکھ سکھی اور دکھ دکھی بناتا۔ وہ اپنے سے کم
عہدہ لوگوں یعنی دفتر یوں، چراسیوں، فراشوں اور خاک
دوبوں کے مسائل مل کرانے میں ہمیشہ کوشاں رہتا۔

اییا معلوم ہوتا ہے کہ بغیر پڑھے ہوئے، لاشعوری طور پر، اقبال کا بیشعراس کی زبان دل پر ہمہ دم جاری رہتا جس کے دوسرے مصرع کو اس نے بطور اپنی زندگی راہنمااصول اینارکھا تھا:

مری زبانِ قلم سے کسی کا دل نہ دکھے کسی سے شکوہ نہ ہو زربِ آساں مجھ کو اکبرعلی کی زندگی سیدھے سادھے دفتری کی تھی۔ انفرادیت میتھی کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوتا،اپنے عمل، قول اور فعل سے یہی گنگنا تاسنائی دیتا:

میرا پیغام مجت ہے، جہاں تک پہنچ اکبرعلی کواللہ تعالی نے اچھی قوت کارکردگی کے علاوہ بہت اچھے حافظے ہے بھی نوازا تھا۔ چند منٹوں میں گردو غبارے اٹی الماری سے مطلوبہ فائل ٹکال پیش کر دیئے کے علاوہ پھٹی پرانی فاکلوں کی مرمت بھی وہ قابل تعریف انداز میں کرتا۔ یہ ساری کارگزاری ذاتی فرائض منصی تک

ويمر 2014ء

أردو دُانجنت 212

درد ومصیبت زبانِ قال سے کیا تو زبانِ حال سے طالب امداد کھائی دےگا۔

اکبرعلی نے جانے والوں کی مدد کرنے کے علاوہ اپنا ایک انوکھا طریقہ وضع کر رکھا تھا۔ وہ ہر مہینے ضرورت مندوں کے لیے ہزار بارہ سوسے لے کر تقریباً ڈھائی مندوں کے لیے ہزار بارہ سوسے لے کر تقریباً ڈھائی میں زور''بندوبست' کے لفظ ہر ہے۔ دفتر کے کارکنوں کی میں زور''بندوبست' کے لفظ ہر ہے۔ دفتر کے کارکنوں کی اکثر بیت کو آج کی طرح اپنی فائی ضروریات کے لیے وقا اکثر بیت کو آج کی طرح اپنی فائی ضروریات کے لیے وقا اور اخراجات زندگی کے پیش نظر حسب حیثیت ویں، ہیں، اور اخراجات زندگی کے پیش نظر حسب حیثیت ویں، ہیں، یا حد سے حد سورو ہے ہوتی ۔ ضرورت مندوں میں ادفی یا حد سے حد سورو ہے ہوتی ۔ ضرورت مندوں میں ادفی کارکنوں کے علاوہ ورمیائی درجوں کے اہل کار بلکہ بعض اوقات چھوٹے موٹے افسر بھی شامل ہوتے۔

اوقات پوسے وہ ہر جا ہا ہو ہے۔
خودداری اور تجاب کی بنا پر ہر محص دوسرے سے قرض نہیں مانگ سکتا۔ البغدا ایسے مواقع پرتمام ضرورت مندوں کی نظریں اکبرعلی کی طرف اٹھیں۔ بعض لوگ تو وفتری وفیری مند بناتے۔ چیرای اور افیری وغیرہ بلا جھجک اس سے کہددیتے" آج رات روئی بنین کے لیے تو گھر میں آٹا بھی نہیں۔"کوئی خود بنا دے تو ہیں کوئی خود بنا دے تو ہیں کوئی ورت معلوم بنین کے لیے تو گھر میں آٹا بھی نہیں۔"کوئی خود بنا دے تو ہیں کوئی ورت معلوم بات دوسری ہے۔ ورند اکبرعلی کو کسی کی ضرورت معلوم بات دوسری ہے۔ ورند اکبرعلی کو کسی کی ضرورت معلوم بات دوسری ہے۔ ورند اکبرعلی کو کسی کی ضرورت معلوم بات کی در پہلو کسی دوسرے کے سامنے کیوں نمایاں کی راہنمائی اپنا کم زور پہلو کسی دوسرے کے سامنے کیوں نمایاں کی راہنمائی اپنا تجربہ ہی اس امر میں اس کی راہنمائی کی راہنمائی کی راہنمائی کی راہنمائی کو اپنی حالت کرتا تھا کہ کسی کے لب واہوئے اور اس نے مدعا پالیا۔

مرتا تھا کہ کسی کے لب واہوئے اور اس نے مدعا پالیا۔
مرتا تھا کہ کسی کے لب واہوئے اور اس نے مدعا پالیا۔
مرتا تھا کہ کسی کے لب واہوئے اور اس نے مدعا پالیا۔
مرتا تھا کہ کسی کے لب واہوئے اور اس نے در بیس روپ پیسوں کے معالے میں اکبرعلی کی اپنی حالت بھی چیل کے گھونسلے میں ماس والی رہتی۔ دس جیس روپ پیسوں کے موسلے میں ماس والی رہتی۔ دس جیس روپ پیسوں کے موسلے میں ماس والی رہتی۔ دس جیس کردال بیت خود اپنے لیے ہر مہینے لوگوں سے دست گردال اسے خود اپنے لیے ہر مہینے لوگوں سے دست گردال

لینے رہے تھے۔ لہذا ان حالات میں بیاتو تع بوی مصحکہ اُردو ڈائجسٹ 213

انگیز بھی جاتی کہ اکبر ملی اپنے پان سے سی کے کیے ہوئے انتظام کردھےگا۔

دراصل بات وہی مختلف لوگوں کے معاملات میں رخلوص رکھی ان لوگوں کو بخوبی لینے کی تھی ۔اس وجہ ہے اکبر علی ان لوگوں کو بخوبی جانتا تھا جو اپنی جزری یا اپنی آمدنی کے مقالبے میں نسبتا کم اخراجات کی وجہ سے تھوڑے بہت ہمے پس انداز کرنے کی حیثیت ہیں ہوتے۔ کچھ لوگ خود بھی ضرورت مندوں کے ذمرے میں آتے لیکن بعض اوقات ضرورت مندوں کے ذمرے میں آتے لیکن بعض اوقات وفتر سے کوئی پیشکی رقم یا کسی قسم کا بقایا مل جانے سے دو چار مہینے کشادگی کی زندگی گزار لیتے۔ یوں گاہے گاہے تھوڑے دئوں کے لیے سہی بعض لینے والے بھی دینے والے ہمی دینے والے ہمی دینے اگر میں باتھ بن جاتے۔ اکبر علی ان دونوں قسم کے لوگوں کے پاس بلا جھبک پہنچتا اور اپنے نام سے ان کی استطاعت کے مطابق قرض مانگنا۔

قرض ما تکنے میں اکبرعلی کی ادائیں نرالی ہوتیں۔ کسی
سے وہ خاموثی کے ساتھ تنہائی میں مانگا۔ یہ وہ لوگ
ہوتے جو بلاخیل و جحت، یہ جانتے ہوجھتے کہ یہ قرض وہ
اپنے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے، اسے
مطلوبہ رقم وے دیتے۔ دراصل ایسے لوگوں کی خود اپنی
خواہش بھی یہی ہوتی کہ اگر تھوڑ ہے سے پسے اپنی کسی
ضرورت کو نظر انداز کیے بغیر، اس طمانیت کے ساتھ کے۔
صرورت کو نظر انداز کیے بغیر، اس طمانیت کے ساتھ کے۔
حسب وعدہ واپس مل جائیں گے، دیے دیے جائیں تو
مدما مرورت بھی ضرورت مندساتھی کی کوئی وتی ضرورت پوری

بہولوگ اپنی معمولی ہی تم بھی کم ہے کم مدت کے لیے سہی، اپنے قبضے سے الگ کرنا پہند نہ کرتے۔ ایسے لوگوں سے اکبرطلی عموماً سب کے سامنے قرض ما آگما کہ آخر اسنے آدمیوں کے سامنے کوئی کب تک بدلحاظ بنا رہ سکتا

و کبر 2014ء

کروا دیے اور کسی کوشاک نه پایا حمیا۔

الین دین کی اتن بردی تعدادین ایک آدھ گھپلاتو پڑنا علی دین کی اتن بردی تعدادین ایک آدھ گھپلاتو پڑنا علی سیا ہے تھا لیکن نیت بہ خیر ہوتو ان شاء اللہ کوئی نا قابل حل مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ اس موقع پر جھے ضیاء الدین برنی مرحوم کا، جو ایک اچھے ادیب اور بہت اچھے انسان ہے، بیان کردہ ایک واقعہ یادآیا۔ وہ دبل کے رہنے والے اور بہتی ہیں سرکاری دارالترجمہ میں بحیثیت مترجم ملازم تھے۔ برے ادیوں ، سیاست دانوں، تاجروں، استادوں اور سرکاری ملازم وں سیاست دانوں، تاجروں، استادوں اور سرکاری ملازموں سے بلالحاظ مذہب ان کے برے احجم تعقات تھے۔ آزادی کے بعد کرا پی آ سیا ہوا۔ تقریبا ایک سو برئے چھوٹے افراد کے واقعات انھوں نے ''عظمت سو برئے جھوٹے افراد کے واقعات انھوں نے ''عظمت سو برئے جو کی افراد کے واقعات انھوں کے ''عظمت موبرئے جھوٹے افراد کے واقعات انھوں کے ''عظمت موبرئے کے نام سے دلچسپ انداز میں لکھے۔ '' دادا بھائی واج میک'' ان کے سینئر اہل کار تھے اور برئی خوبوں کے آدی۔ میک'' ان کے سینئر اہل کار تھے اور برئی خوبوں کے آدی۔ میک'' ان کے سینئر اہل کار تھے اور برئی خوبوں کے آدی۔ میک'' ان کے سینئر اہل کار تھے اور برئی خوبوں کے آدی۔ میاء الدین برنی نے ان کے ذبل میں لکھا:

واج میکر دفتر میں روزانہ پائج چھے سوروپ لے کر

آتے تھے تا کہ اگر کسی کو اہداد کی ضرورت ہوتو وہ اسے

قرض حسنہ دے دیں۔ چھٹی پر جانے والے اشخاص شخواہ

کا پیشگی روپیدان سے لے لیا کرتے۔ ایک مرتبہ ایک
مسلمان مترجم نے ان سے پچھ روپے قرض لیے۔ لیکن
جب افھوں نے روپیہ والیس مانگا تواس نے کہہ دیا ''میں
روپیہ ادا کر چکا۔'' اس کے بعد افھوں نے طے کر لیا کہ
اسٹندہ کسی مسلمان کو قرض نہ دیں گے۔ اتفاقا پچھ کر صے

بعد بچھے روپے کی ضرورت پڑگئی اور میں ان کے پاس
گیا۔ افھول نے وہی واقعہ بیان کیا اور کہا ''اب میں کسی
مسلمان کوقرض نہیں دوں گا۔''

میں نے کہا''کیا سب مسلمان بکسال ہوتے ہیں؟ کیا ایک مسلمان کے خراب طرز عمل کی وجہ سے آپ ہے؟ وہ منظر بھی بڑا دیدنی ہوتا۔ اُدھرے انکار، ادھرے اصرار اور اصرار بھی کیسا کچھ، اکبرعلی خاص شوخی کے ساتھ مجمی صاحب رقم کاسر دبار ہاہے، بھی پیر، بھی خوشاریں كررہا ہے، وہائياں وے رہا ہے۔ صاحب رقم اٹھ كے بھا گنا جائے ہیں، اکبرعلی ان کے پیر پکڑ کر بیٹے جاتا ہے۔ وہ اکبر علی کے وستِ ناتواں سے اپنا وامن جتنا جفظتے ہیں،اس کی گرفت آئ ہی مضبوط ہوجاتی ہے۔ ان کا اصرار ہے کہ بتایا جائے، آخر ضرورت ہے کس کو؟ کیکن ا کبرعلی نے بیسبق تو پڑھا ہی نہ تھا۔ وہ بھلا کسی ضرورت مند کے نام کا اعلان کیے کرتا؟ بیرتو اس کے نزدیک گناوعظیم تھا۔ وہ تو سارے قرض اپنے نام سے مانکتا لہذا خاص شوخی اور اپنائیت کے ساتھ صاحب رقم کو یقین دلانے کی کوشش کرتا که روپیوں کی ضرورت خوداسی کو ہے۔ وفتر کے تمام لوگ طلب وانکار کا یہ ڈراما پوری رلچیں کے ساتھ دیکھتے بلکہ خود وہ شخص بھی اس ڈرامے کا عینی شاہد ہوتا جس کی خاطر اکبرعلی بیرسارے پاپڑ بیلتا۔ مچھ لوگ تو زیر لب مسکراتے رہتے بعض لوگ دلچیہی پیدا کرنے کی خاطرخود بھی زور دار الفاظ میں سفارش کر کے ا کبرعلی کی ہمت افزائی کرتے۔

اکبر علی کو مجھی فکست کھاتے نہیں دیکھا گیا۔ وہ آخر
مطلوبہ رقم لے کرئی ٹلآ۔ تھوڈی دیر بعد بغیر کسی کے علم میں
آئے چکے سے وہ روپے ضرورت مند کے پاس پہنچ جاتے
اورا کبر علی کے چہرے پرسکون وطمانیت کی اہر دوڑ جاتی۔
اورا کبر علی کے چہرے پرسکون وطمانیت کی اہر دوڑ جاتی۔
ایک عجیب بات بیہ دیکھی گئی کہ اس لین دین اور
ایک عجیب بات بیہ دیکھی گئی کہ اس لین دین اور
ایس پھیر میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے کوئی بڑی
جھوٹی رقم کی اوروایس نہ کی۔ اس جرم کی زوا کبر علی پر
جھوٹی رقم کی اوروایس نہ کی۔ اس جرم کی زوا کبر علی پر
ایس بہتے گئی مہینے وہ گھر پر صاحب
ای بڑتی۔ مرنے سے پہلے گئی مہینے وہ گھر پر صاحب
ای بڑتی۔ مرنے سے پہلے گئی مہینے وہ گھر پر صاحب
ای بڑتی۔ مرنے سے پہلے گئی مہینے وہ گھر پر صاحب
اُراش رہا۔ اس اثنا میں اس نے تمام حمایات صاف
اُردوڈاکٹیسٹ میں اس

ساری قوم کو بدنام کرنا جائے ہیں؟ اگر آپ نے ایسا کیا تو انتبائی ظلم ہوگا۔''

میرے دلائل سے متاثر ہوکر انھوں نے کہا''اچھاتم اس کلیے کی استثناہو'' یہ کہا اور مطلوبہ رقم دے دی۔

میری ناچیز رائے میں برنی صاحب اس استثنا سے ای وقت فائدہ اٹھاتے جب واچ میکر کلیے کو ترک کر دینے کا اعلان کر دیتے۔کلیہ یہ نہیں ہوتا جاہیے کەمسلمان بەحیثیت توم بدعبد اور ناد ہندہ ہیں اوربس برنی صاحب اس سے استثنا۔ بلکہ واج میکر سے اٹھیں کلیہ بیمنوانا جاہیے تھا کہ دوسری توموں کی

ا بما ندار بین، بس فلال مترجم اس جب بھی پایا، اس کے چرکے پ كليے كى استنا ب\_اس فيلے سے نہ المسكيني اور عجز وانكسارى ويكصاب خدا واسطى كابير تفا اخلاقی بوجھ تلے دیے رہتے۔

بات ہورہی تھی کدا کبرعلی کی اس اوا کی کداے اپنی مہم جوئی میں ناکام ہوتے مجھی نہ دیکھا گیا۔عرصة ملازمت میں اکبرعلی نے خدا جانے کتنے لوگوں کی سفید ہوشی کا بھرم رکھا۔ کئی لوگوں کے گھروں میں وہ چولھا گرم ر کھنے کا سبب بنا۔ نہ جانے کتنے مریضوں کی دوائیں اس کی وجہ سے بروفت خریدی گئیں۔ بیسب پچھ ہوتا رہالیکن ا كبرعلى نے اپنے روپے سے بھی کسی كوبيداندازہ بنہ ہونے ویا کہاہے اپنے کارنامے پرکوئی فخر یا غرور ہے۔ ممکن ہے سى كويمل كارنامەنظرندآئے ـكوئى سوچ سكتاہے كەبدتو كوئي مشكل كام نبيل، يوتو برفض كرسكيا ب\_فيك ب صاحب! بر محض به كرسكتا بي لين مجعى مجى، برسول مين ایک دو بار۔ ذرا کوئی سالہا سال ہر مہینے بچیس تیس باریہ

بِ غُرَضُ عمل دہرا کرتو دیکھے،اےمعلوم ہو جائے گا کہ بیا كارنامه بيانبين؟"

فخر یا غرور برمی بات ہے، آگبرعلی کوتو جب بھی پایا، اس کے چہرے برمسکینی اور عجز وانکسار بی دیکھا۔غصے اور چرچڑے پن سے تو اسے خدا واسطے کا بیر تھا۔ اسے و کیھتے ہی لوگوں کے چبرے بے ساختہ کھل اٹھتے۔ان لوگوں کے چېرے بھی جنھیں بیمعلوم تھا کہ تھوڑی در بعدا کبرعلی بڑی لجاجت كے ساتھ ان سے كم كا" آج تو بيس رويے دے ہی ویجے بتم خداکی ، مجھے بردی سخت ضرورت ہے۔" بظاہر ہمیشہ خوش رہنے والا بیرانسان اکبرعلی جب

طرح مسلمان بھی بہ حیثیت مجموعی افخریاغرور ہڑی بات ہے، اکبرعلی کوتو اپنے مراتو بعض لوگوں کا خیال تھا، اس کا چبرہ دھوکا دیتا تھا۔ ورنہ خوو اپی اور دوسرول کی پریشانیاں دیکھ کر صرف وہ مسلمان مترجم بلکہ وفتر عصے اور چڑچڑے بن سے تواسے الدرون رر پر کے اور کا خیال میرمی ہے کہ ای کے اینے اور دومرے

دفتریوں کے ذمے فاکلوں کی الماریوں میں سرے بھے کاغذ کے کیڑے اور گردوغبار کے ڈھیراسے کھا گئے۔ بېرحال اكبرىلى كى موت كاسب ئى نى تقى اب ئى نى كا سبب کھے بھی رہا ہو، دیکھنے والوں نے تو بس میردیکھا کہ وہ ہخص مرگیا جولوگوں کی عزت و آبرواور بھرم قائم رکھنے کے لیے این خودداری ، انا اور محبت کی قربان گاہ پر چڑھا ہاتھ میں

کاسے لیے اس کری سے اُس کری مارا مارا پھرتا تھا۔ اسے ستار العبوب! تیرا ایک ناچیز بندہ جو زندگی بھر دوسروں کی ممزور بوں کو چھیا کران کی خدمت کرتا رہا، اپنا فرد عمل لے کر تیرے حضور میں حاضر ہے۔ تو اس کی کوتا ہوں یر بردہ ڈال دے اور اسے ہرفتم کی رسوائی اور شرمساری سے بچالے۔رم، باارم الراحمین۔

أردودُانجست 215 🔷 مر 2014ء

PAKSOCIETY

# سچا واقعه

تاہم وہ قدرے سیاسی ذہن رکھتے تھے۔ ایک مشہور سیاسی جماعت کے کارکن ہی نہیں عہد بدار بھی تھے۔ اپنے آپ کواس سیاسی جماعت کا کارکن کہلانے پر فخر محسوں کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ اس جماعت کا مقامی لیڈران کی برئی عزت کرتا۔ لیڈر کی کوشش ہوتی کہ لوگ لڑائی جمکڑوں کی صورت تھانے کچبری جانے کے بجائے اس جمگڑوں کی صورت تھانے کچبری جانے کے بجائے اس کے ڈیرے پر آجا کمیں۔

ود پنجابت بلاتے اور پھے لو اور پھے دو کے تحت اس طرح نیصلے کرتے کہ دونوں پارٹیاں مطمئن ہو جاتیں۔ بیشتر جھڑوں میں ان کی کوشش ہوتی کہ فریقین کے درمیان صلح ہو جائے۔ پنجابت میں وہ چودھری محمد اسلم کو اپنا معاون بناتے۔ چودھری صاحب اپنی باتوں سے فریقین کو بہت متاثر کرتے۔ چودھری محمد اسلم جہاں بے شارخو بیوں کے مالک معلوم نہیں پہلے کون کھائے گا وہ وہ م

المجاول

موت کامضحکہ اڑائے والے ایک برد ہولے کا الم ناک ماجرا محربونا مجاہد

محمد اسلم متوسط درج کے صنعت کار جو و مقرم کی شہر زرگ انڈسٹری اور نیوب ویلوں کے بوروں میں استعال ہونے والے پائیوں کی ایک فیکٹری ان کی ملکیت تھی۔ یہ پانی، ریت، سینٹ، بجری وغیرہ سکے ملاپ سے بنائے جاتے ہیں۔ چودھری صاحب مختی تھے۔ اس لیے ان کا کاروبار دن ڈگنی اور رات چوگئی ترقی کررہا تھا۔



سے، ان میں چند خامیاں بھی تھیں۔ ایک تو دو پر لے
در ج کے جگت باز تھے۔ دوسرے اپنے ساتھیوں اور
لوگوں کے ساتھ نداق کرنا ان کا شیوہ بن چکا تھا۔ بعض
لوگ جن میں شہر کے ایک معزز ومتشرح ایم بی بی الیس
واکٹر بھی شامل تھے، انھیں اس امر سے رو کتے مگران کے
کان پر جوں تک نہ ریگتی۔ وہ ان کی باتوں کوہنی نداق
میں ٹال دیتے۔

ان کی کلی کے سامنے سؤک پار دوسرے محلے ایک بزرگ خانون رہتی تھی۔ یہ خانون تقریباً ۸۰سالہ بوڑھی تھی۔ اُٹھی کے سہارے چل پھر لیتی۔ اگر بہوؤں کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو آھیں بازارے لا دی تاہم زیادہ تر وہ گھر کے باہر چار پائی پر بیٹی تسبیح پہ کلمہ طیب ورود شریف اور سورہ اخلاص کا ورد کرتی رہتی۔ نماز کی پابند منسی۔ اُٹھی، تو وضو کرتی ۔ اگر کسی نے چوکی بچھا دی تو نبہا ورنہ جائے نماز چار پائی پررکھی اور نماز پڑھ لی۔

چودھری صاحب کا گزراکٹر اس کلی ہے ہوتا۔ یہ
بزرگ خاتون ان کے ذاق کا نشانہ بنی۔خاتون کا نام مائی

نیک بخاں تھا۔ چودھری صاحب جب بھی گلی ہے
گزرتے تو آواز لگاتے "مائی کب تک جیوگی؟ ہمیں
ایخ لال کب کھلاؤگی؟" بظاہریہ جملہ بے ضرر معلوم ہوتا
ہے لیکن اس میں گہری طنز پوشیدہ تھی۔مطلب بیتھا کہ تم
سب مروگی تا کہ ہم تمھاری قل خوانی یا چہلم کے چاول
سب مروگی تا کہ ہم تمھاری قل خوانی یا چہلم کے چاول
(لال سے مراد بریانی) کھا سیس۔ مائی نیک بخال بعض
اوقات خاموش رہتی بھی کہد ویتی "چودھری صاحب!
موت کا ایک دن مقرر ہے، پانہیں کس نے پہلے چلے
مات جاتا ہے۔"

. ایک دن چودهری صاحب انجمی ناشتا کر رہے تھے کہ سای لیڈر کا فون آگیا۔"مبلو چودهری صاحب!

أردودُانجنت 217

التلام علیم اس وقت آپ کیا کررہ ہیں؟"

"جناب ناشتا کررہا ہوں۔" انھوں نے ہتا!۔
"چودھری صاحب! ناشتے کے بعد فورا ڈیرے پر آ
جاؤ۔گاؤں شاہ دی کھوئی کی دو پارٹیاں آپ میں لاجیٹی ہیں۔ ہیں جی جوئی دونوں ایک ہی برادری کی۔ ہماری جماعت
کی حمایتی بھی جیں۔ میں نے دونوں کو تھانے جانے ہے روک کرڈیرے بلالیا ہے۔ آپ جلد آ جائے۔
روک کرڈیرے بلالیا ہے۔ آپ جلد آ جائے۔
چودھری صاحب نے کہا" میں ناشتا کر کے ابھی آٹا

انموں نے پھر میلی فون پر فیکٹری میں منبجرکو کچھ مایات دیں، گاڑی نکالی اور چل پڑے۔ سامنے والی گل میں منبجرکو کی اور ہوئے کی جا جا تی ہے گاڑی روکی اور ہوئے "کا کی کی کا در کی اور ہوئے "کا کی کی کھلاؤگی؟"

وہ بزرگ خاتون ہولی" یہ تو خدا کو پتا ہے کہ کس نے
کس کے چاول پہلے اور کب کھانے ہیں۔"
قبل ازیں کہ وہ کار چلاتے، وہی ایم بی بی ایس
ڈاکٹر آ گئے۔ ان کا کلینک گل سے آگے بازار میں تھا۔ وہ
کہنے گئے" چودھری صاحب! خدا کا خوف کریں۔
بزرگوں کوالیا نہیں کہتے۔"

چودھری صاحب نے حسب دستوران کی تصیحت کو ہنسی میں ٹال دیا۔ پھرگاڑی دوڑائی اور لیڈر کے ڈیرے پر پہنچ جہاں کا فی لوگ ان کے منتظر تھے۔ ان کا استقبال ہوا۔ کری پیش کی گئی جہال وہ اپنے مخصوص انداز میں بیٹے دونوں پارٹیوں کی گفتگو سننے لگے۔

اتنے میں ملازم بول لے آیا۔جونمی انھوں نے بول کو مندلگایا فرشتہ اجل آپہنچا۔ان کی روح تفس عضری

ضرورت سے بڑھ کردستور کی یابندی جناح مسلمانوں کے متفقہ لیڈر منے اور مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے انھیں وسیع اختیارات حاصل تنے، پھر بھی وہ اپنے اختیارات سے تجاوز نہ كرتے۔ جب بھى دستورى طور پر ضرورى موتا يہلے مسلم لیگ کی مجلس عاملہ یا کونسل کو منظوری کینے پر اصرار کرتے۔مونٹ بیٹن اور دوسرے لوگ اس پر بے مد جھلاتے اور پچ و تاب کھاتے۔ اُن کے خیال میں بیضرورت سے بوھ کر دستور کی یابندی می الیس شبر تفا کہ اس طرح جناح مہلت حاصل کرنے یا پابندی قبول ند کرنے کی گری حال چلتے تھے۔ در حقیقت بیمل اخلاص پر منی تھا۔ جناح كا اعتقاد تماكه انسان وستورى طور پر عطا كرده اختیارات کی حدیس رہ کر بی این ذمہ داری ہے عبدہ برآل ہوسکتا ہے۔ (چودھری محم علی)

بڑے تھے۔ایک فرسٹ ائیر دوسرا جماعت وہم میں پڑھ رہا تھا۔ باقی بیج چھوٹے تھے۔ لیکن خدا سب کا مالک،خالق اور رازق ہے، اس کے سامنے کسی کو دم مارنے کی محال نہیں۔

یادر کھے، موت برحق ہے۔ موت کے ساتھ نداق مت سیجے اور نہ بی کسی کو حقیر جانے۔ ہوسکتا ہے جے حقیر جانا یاسمجھا گیا خدا کے نزدیک وہی مرتبے والا ہو۔ ہمیشہ اینے آپ کو خدا کا عاجز بندہ مجھے۔ غرور و تکبر خدا کو پیندئبیں، اس سے پر میز کیجے۔ ہارے دین کی بھی یہی

نہ جا اس کے حمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اُس کی ڈر اس کی ڈھیل سے کہ ہے سخت انقام اُس کا ہے پرواز کر تی۔ بول ہاتھ سے چھوٹ فروش پر جا کری۔ خودوہ کری پر ڈھلک گئے۔

"بيكيا بوكيا؟ بيكيا بوكيا؟" شور في الفا-ليدرجو ابھی تک نہیں آئے تھے شور س کرفورا آگئے۔سارا ماجرا سنا، تو این کار تکالی۔ چودھری صاحب کو دو آدمیوں نے پکڑاء ایک دائیں طرف دوسرا بائیں بیٹھا۔ لیڈر نے خود كار چلائي\_سول اسپتال قريب ہي تھا۔ ڈاکٹر كوفورأ بلايا حمیاراس نے موت کی تصدیق کردی۔

اب جاریا کی منگوائی گئی۔ان کے بے جان لاشے کو اس برلنا کیڑا چرے بر ڈال دیا گیا۔ چودھری صاحب کے تھر فون براطلاع دی گئی۔فون سنتے ہی تھر میں کہرام ﴾ گیا۔ دونول مینے اور کل کے بچھا فراد اسپتال ہینے۔ اُن کے گھر اندر و باہر دریاں بچھا دی گئیں۔ وفات کی خبر نتے ہی بیوی ہے ہوش ہوگئ۔اسپتال کی انتظامیہ نے لیڈر کی درخواست پر جلد از جلد قانونی کارروائی کی اور میت ان کے سپرد کر دی۔ وہ اسے ایمبولینس میں ڈال ان کے گھر لے آئے۔مساجد میں اعلانات شروع ہو گئے" حضرات! ایک ضروری اعلان ساعت فرمائے۔شہر کے معروف صنعت کار اورسیای را منما، چودهری محراسلم رضائے البی ہے انقال فرما گئے ہیں۔ نماز جنازہ کا علان بعد میں کیا

جونبی مائی بختال نے بیاعلان سنا، وہ بھی لاتھی مسکتے مکیتے فورا ان کے گھر پہنچ گئی۔ جاریائی کے یاس بیٹھی اور زار وقطار روتے ہوئے کہنے لگی: "ہائے میرے ہیارے بينيا اين مال كـ "لال" كھائے سے يہلے جل بسا۔ مال كـ"لال"كماكرة جاتا\_"

اس موت پر ہرکوئی اُداس تھا۔ لوگ بیرسوچ رہے تے کہ اب اس کھر کا کیا ہے گا؟ مرحوم کے صرف دو یج

أردودُ الجنب 218

FOR PAKISTAN

# معاشرتی کهانی

قبیر کی آواز پر میں نے سراٹھا کر و میلے سے علیے میں ایک آدی کو لیے کھڑا تھا۔
"دی کو لیے کھڑا تھا۔
"کیا بات ہے، یہ کون ہے؟" میں نے پوچھا۔ ساتھ ہی اس آدی کو غور سے دیکھا۔ پینیس کے درمیان عمر ہوگی۔ چبرے پر عیب بے نیاز ک سمی کیڑے بوسیدہ اور پاؤل میں پرائی پشاوری چپل ..... میں سرکہ پار اور بھی کالونی کے مین گیٹ کے ہیں سرکہ پار اور بھی کالونی کے مین گیٹ کے پاس پچھلے ہفتے وی دن سے اس کا یہ ہی معمول ہے۔
پاس۔ پچھلے ہفتے وی دن سے اس کا یہ ہی معمول ہے۔
پاس۔ پچھلے ہفتے وی دن سے اس کا یہ ہی معمول ہے۔
پاس۔ پچھلے ہفتے وی دن سے اس کا یہ ہی معمول ہے۔
پاس۔ پچھلے ہفتے وی دن سے اس کا یہ ہی معمول ہے۔
پاس۔ پچھلے ہفتے وی دن سے اس کا یہ ہی معمول ہے۔
پاس۔ پچھلے ہفتے وی دن سے اس کا یہ ہی معمول ہے۔
پاس۔ پچھلے ہفتے وی دن سے کیا لینا دینا؟" جواب آیا۔
"آپ کومیرے نام سے کیا لینا دینا؟" جواب آیا۔

"بول! احمام يهال وبال كيول بين ريت بو؟"

میں نے زم کہے میں یو چھا۔



بهير بكريان نبين جيتے جا گتے انسانوں كا



ریاستی ظلم کانشانہ ہے ایک مظلوم کی در دناک بیتا ہوہ آسانی اشارے کے انتظار میں ہے ام ایمان



«میں تو بس انتظار کرتا ہوں....." و حس کا انتظار؟ یہ کہہ کر میں نے اسے غور سے ديكها\_ أكر بيكوني جاسوس يا ايجنث قفا تو برا كمال كا..... چرے پر کوئی تا ژنہیں تھا .... بے نیازی کی سی کیفیت، نہ خوف نہ تر ود، نه صفائی پیش کرنے کا جذب اللہ جرے يربيه بيغام طارى تفاكه" مجهة تمهارى ندكونى يرواب ندكونى

"واہ بھئ، برا جری ہے۔" میں نے دل میں سوجا۔ میڈ کوارٹر کے پاس الیمی دیدہ ولیری کے ساتھ ریکی کرنا اور ؤرا خوف نہ کھانا!لیکن ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کهاس برغور کرتا.....شبیر کواشاره کیا که مهمان بنا لواور وه بھی خاص کیکن میں آگر اِسے دیکھوں گا.....اچھی طرح تلاثی لے لینا..... رپورٹ مظہر کو دینا۔ باقی واپس آ کر

ين چرسوچنے لگا''مونها ہم چھٹیاں بھی اپنی مرضی سے نبیں گزار سکتے۔اب کل کی پرواز سے لندن جانا ہے۔ سیاست دان اگر ملک کے اندر ہی اپنی جوڑ توڑ کی میٹنگ ركه ليا كرين تو كتنا بهلا مو ..... ملك كا!! ويسي بهي وه كون ما لکا پی جیب سے خرچ کرتے ہیں۔ بوجہ تو ملی خزانے پر بی پڑتا ہے .... پھر بھلا یہ بھی کوئی تگ ہے کہ ہم ان ك ساتھ ساتھ تفہرت رہيں؟ ليكن نہيں بھى، ہم كون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے....عم تو حکم ہے

"میں بھی چلوں گی۔" جب میں نے بیٹم کو اپنے دورے کا بتایا تو فرح سنتے ہی بولی۔

میں نے جبرت سے کہا"ارے، ایک فوجی کی بیوی ہوتم! ایسے دوروں میں اہل خانہ کو لے جانے کی اجازت تېيى ہوتى۔"

"اوہ ہوا بھئ کیا فوجی کی بیوی روبوٹ ہوتی ہے؟" ''جانتی تو ہو پھر بھی ....'' میں نے جملہ ادھورا ہی چيور دبا\_

بیکارہے، کوئی ہات بھی کرنا ..... یہ وہ بھی جانتی ہے اور میں بھی۔ میں نے الماری سے دوقیصیں اور دو پتلونیں نكال كرمسېرى ير ۋال ديں۔سامان باندھ دينا۔كل مبح كى برواز ہے۔ میں ذرا اپنی فائلیں دیکھ لول' ....میں نے فرح ہے کہا۔

"إبا .....آب كمراكي جارب بن؟ آب في ويئ کی سیر کرانے کا وعدہ کیا تھا؟'' دروازے برروشنا،عدیلہ اور فاران کھڑے تھے۔

> " المول تم لوگ .... كيے؟ .... سوتے نہيں؟" "باباہم شب بخير كہنے آئے تھے"

"میں تمحارے یاس آئی رہا تھا۔" میں نے فاران کو گود میں اٹھایا۔ روشنا اور عدیلہ کو پیار کیا۔'' مجھے اپنا وعدہ یاد ہے....ان شاءالله جلد چلیں گے۔" میں نے آتھیں بہلا كرسونے بھيج ديا۔

لندن میں یہ تیسرا دن تھا جب مجھے کچھ گھنٹوں کی فرصت ملی۔ جب کہان کی اپنی اپنی مصروفیات تھیں۔ وہی خاص جن کے لیے اٹھیں کچھ تنہائی درکارتھی۔ یا کستان میں وفتر رپورٹ کر کے میں نے بھی سکھ کا سانس لیا کہ انھوں نے میری ڈیونی کھاورطرح کی نبیں لگائی۔

موسم سرد ند تها اور موا خوشگوار تھی، لبذا لندن کی ڈبل و میرے پورے شہر کے نظارے کا سوچا۔ ایسی بس کا انتخاب کیا جس کی حصت کھلی تھی۔ لندن کی سوکیس تنگ بین کیکن ان یہ ہجوم نہیں ہوتا۔ ایک جگہ فٹ یاتھوں پر جگہ جگہ لمبی قطاریں لگی تھی۔سیل والی دکانوں میں وافطے کے کیے لوگ صبر سے اپنی باری کے منتظر تھے۔ مادام تساؤ کا

أردودُ الجنب 220 ٨ مر 2014ء

ع بہ گھر میں پہلے ٹی دفعہ دیکھ چکا تھا۔ اس کے باہر بھی ف پاتھ پر غیر مکلی سیاح قطار لگائے اپنی باری کے انتظار میں کھڑے تھے۔

بجھے یادآیا،آگریزوں کاہالووین (Halloween)
تہوار آنے والا ہے۔اس موقع پر مرد،عورت، بچہ بوڑھا ہر
کوئی جیس بدل کر دوسروں کوشرارتوں اور عملی نداق کا نشانہ
بناتا ہے۔جارے ہاں سیاست دان اور حکوشیں ہی ہالووین
تہوار مناتی ہیں۔ آخر آھیں اپنے عوام کو ڈرا دھمکا اور
ڈرامے وتھیٹر لگا کر قابو میں رکھنا ہوتا ہے۔شوق عوام کو بھی
ہیں۔گوئی بنے کو تیار اور کوئی بنانے کو تو پھر بھلا جھگڑا کا ہے
ہیں۔گوئی بنے کو تیار اور کوئی بنانے کو تو پھر بھلا جھگڑا کا ہے
میں۔گوئی بنے کو تیار اور کوئی بنانے کو تو پھر بھلا جھگڑا کا ہے
میں۔گوئی بنے کو تیار اور کوئی بنانے کو تو پھر بھلا جھگڑا کا ہے
میں۔گوئی بنے کو تیار اور کوئی بنانے کو تو پھر بھلا جھگڑا کا ہے
میں۔گوئی بنے کو تیار اور کوئی بنانے کو تو پھر بھلا جھگڑا کا ہے
میں۔گوئی بنے کو تیار اور کوئی بنانے کو تو پھر بھلا جھگڑا کا ہے
میں۔گوئی بنے کو تیار اور کوئی بنانے کو تو پھر بھلا جھگڑا کا ہے۔

ردد باره مهماری است ایست می است کرردی تھی۔
بیرائر برز بادشاہوں کی قلعہ نما رہائش گاہ ہے۔ انگریزوں
سے پہلے بادشاہ کا دور ۱۰۹۱ء تا ۱۸۰۵ء تک رہا۔ میہ بات
مجھے یوں یادرہ گئ کہ مجھلی بار ٹادر آف لدن کی سیر کرتے
کرتے مجھے لال قلعہ اور شاہی قلعہ بہت یاد آئے۔۔۔۔۔
ہندوستان کے بادشاہوں کی قلعہ نمارہائش گاہیں۔ آج بھی

أردودُانِجُنٹ 221

وہاں جائمیں تو ہیب سی محسوس ہوتی ہے، بلند اور وسق، کار میری میں بے مثال! لیکن ٹاور آف لندن ساری سجاوٹ اور د مکھ بھال کے باوجود ایک مختلف تاثر جھوڑتا

آخرہ کم کی قوم کے فرداور کس ملک کے نمائندے ہیں؟

اندن میں تین کے بجائے چار دان لگ گئے۔ شاید
جوڑ توڑ میں بچھ کسررہ کئی تھی۔صاحب سے الودائی ملاقات
اور اجازت کے بعد واپسی کا ارادہ کیا۔ واپسی کے بعد دفتر
کا پہلا دن ہمیشہ انتہائی مصروف ہوتا ہے۔ پتا ہی نہیں چلا
کہ کب شام ہوئی۔ آخر فرح کا فون آیا" کہاں ہیں؟"
کہ کہ شام ہوئی۔ آخر فرح کا فون آیا" کہاں ہیں؟"
رکھا۔ شہیر سر پر کھڑا تھا۔
دکھا۔ شبیر سر پر کھڑا تھا۔
دکھا۔ شبیر سر پر کھڑا تھا۔
دیم ایا ت ہے شبیر؟"
دیم ہمان؟" پھر مجھے وہ یاد آگیا۔ یو چھا" پچھ بتایا

"بم كس ليه ونيامين بصبح محيّة؟" ایک دل گرفتہ فخص اشکبار تفار کسی نے اس سے کربیرو زاری کا سبب پوچھا تو گویا ہوا کہ میری ہرخواہش ہی حسرت بن جاتی ہے۔ نہایت عبرت سے زندگی بسر ہو ربی ہے،خورنشی کرنے کا ارادہ باندھتا ہوں کیکن خوف زدہ موكر بياراده بهي ترك كرديتا مون بزدل جومول\_ "تم بزول نہیں ناشکرے ہواور خود ترسی کے مرض میں مبتلا ہو'' دوسرے مخص نے یہ بات س کر حقیقت کے آئینے میں اسے اس کی اصلی صورت دکھائی جس سے وہ آج تك خودنا آشنا تفار ذرا سوچے ہم دنیا کو جنت بنانے آئے ہیں یا یہاں جنت خریدنے؟ اگر زندگی حسب خواہش نہ گزر رہی ہو، تو کیااس کا پیمطلب ہے کہاللہ سے ناشکرے بن کا اظہار کیا جائے اور اس خالق کا کنات سے شکوہ کیا جائے؟ ہم ای دنیامیں کیوں بھیج گئے ہیں؟ کیا اپی خواہشات کی تسكين كے ليے؟ ياكوئي اورسبب عي؟ ال كا جواب بھى الله تعالىٰ نے قر آن ياك ميں ہميں وے دیا مید کہ: "ہم نے جن وائس کو اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔" اس کیے انسان اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق بسر کرے تاکہ ونیاوی لا کچ و

کرنے کا جذبہ اور اہجہ برفیلا تھا۔ ایک کیکیا ہے میرے دل سے نکل کر گویا جسم کے ایک ایک حصے پرطاری ہوگئی۔ قدموں نے بوجھ سہارنے سے اٹکار کر دیا۔ میں کری پر گرسا گیا۔ تبھی دل نے دعا مائلی ''النی! مجھے رب کی پکڑ اور مظلوم کی بددعا ہے بچالے۔
کی پکڑ اور مظلوم کی بددعا ہے بچالے۔
(قید اور لا پتا ہونے والے تمام افراد کے نام اصلی ہیں)

خواہشات اور ہوں و آرز وہیں اتنا مبتلانہ ہو کہ اللہ ہے ہی

بے نیاز ہوجائے۔اس طرح دنیا میں آنے کا مقصد ای

فوت ہوجائے گا۔ (مباحث الفنل منعورہ)

"مول كيابات ہے ..... بولتے كيوں نہيں ہو؟" ميں في درشت لہج ميں في اطب كيا۔
"كيا بتاؤں؟ بتا تا تو ہول ہتيق الرحمٰن كا ساتھى ہول۔ اس كى مال اور باپ، دونوں مينے كى گمشدگى كے بعد ذبنى مريض بن چكے۔ بتاؤ، كہال ہے وہ؟"

میں نہیں وہ مجھ سے سوال کر رہا تھا۔ "عتیق پانچ بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے۔اس کا باپ بوڑھا ہے۔" "اچھا ۔۔۔۔۔کین تم کس لیے بیٹے رہتے ہو ۔۔۔۔کس کی جاسوی کررہے تھے؟"

"ہونہہ ..... میں ..... میرے تو دونوں بھائی مار دیے گئے .... مال باپ دونوں ختم ہو چکے۔ اب تو مجھے بس انظار ہے" وہ ممثل سکون سے بولا "انظار ہے" کس چیز کا؟"

"خداک پکڑ کا .....مظلوم کی داوری کا .....دیھو کب ہوتی ہے!"

اس نے اپنی سرخ استھوں کے ساتھ مجھے غور سے دیکھا۔اس کے لہج میں نہ خوف تھا نہ تردو، نہ صفائی پیش

أردودُا بجنت 222 🛕

■ دنمبر 2014ء

# جهالكشمير

لیکن یہ نیکی ضرور کرسکتا ہوں کہ اللہ کے بندے میری
دکان ہے مایوں نہ لوٹیس۔ جس طرح میں کھوٹے سکے
کے لیتا ہوں، روزمحشر شاید اللہ تعالی مجھ کھوٹے سکے کو بھی
قبول کر لے اور جنت میں داخل کر دے۔ اللہ بڑا غفور
اور جیم وکریم ہے، وہ مجھے ضرور بخش دےگا۔

اورریہ و رہا ہے ، رہ سے کردیں کا جدارہ ورکہ اور کہا ہے ہوں کہ ہوں کی تو سوچ ہیٹھی مگر اس کا بیٹا، خوشحال خان بھی کھوٹا سکہ ہی فابت ہوا۔ اولاد مال باپ کے لیے باعث راحت ہوتی ہے۔ خوابوں کی تعبیر بن کر ان کے لیے خوشیوں کا سبب بنتی ہے۔ لیکن خوشحال خان تواس کے لیے خوشیوں کا سبب بنتی ہے۔ لیکن خوشحال خان تواس کے لیے باعث ندامت بن گیا۔ بیٹے کی شکایتوں کا دفتر ہرشام اس کے کھر لگنا۔ آئے دن جھڑوں کا سن س کررجم دل کے کان

مرطفر المن المراق المر

وراصل رحم ول سوجا كرتا، مين كناه كار انسان مول-



مگررم دل پیسنتاشر مندہ ساہوجاتا کیونکہ اس کا بیٹا تو دین کا تھانہ دنیا کا! ایک روز خوشحال خان باپ سے کہنے لگا ''اہا! میں بھی جہاد پر جاؤں گا۔مجاہد بنوں گا۔'' ''ہونہہ! مجھی کھوٹے سکے بھی چلے ہیں بے وقو قا!'' رحم دل نے بے پروائی سے کہا۔ ایک روز پتا چلا کہ وہ مجاہدین کے قافلے میں شامل ہو ایک روز پتا چلا کہ وہ مجاہدین کے قافلے میں شامل ہو

ایک روز یا جلا کہ وہ مجاہدین کے قافلے میں شامل ہو کر چلا گیا ہے۔ان کے ساتھ فوجی تربیت حاصل کر کے جہاد میں شریک ہوگا۔''

یہ جان کررم دل کو یقین نہ آیا۔ وہ سوچنے لگا ''مجھی کھوٹے سکے بھی کام آئے ہیں مگر شاید .....''

مسرت اور ایمان افروز خوشی کی ایک شخص می لهراس کے دل میں امنڈ آئی۔ پھر جوان بیٹے کی جدائی کا ہلکا سا درد بدن میں بھکولے لینے لگا۔ لیکن بیٹے سے دوری پہ جذبہ ایمان حاوی تھا۔ ممکین ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی تھا کہ چلوخوشحال خان کسی کے کام تو آیا۔ میرے نہ سمی توم کے لیے تو کچھ کرجائے گا۔

وقت دهیرے دهیرے اپنی حال چاتا رہا۔ ایک
رات چھلے پہر دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ رخم
دل گھبرا کر جلدی سے اٹھا۔ دروازہ کھولا تو چند مردوں کو
سامنے کھڑے پایا۔''کیا بات ہے بھائی؟'' اس نے
دھڑ کتے دل سے پوچھا۔

''الله قبول فرمائے۔'' آدمیوں میں سے ایک آہستہ آواز میں بولا۔

''کیا کہا؟''رخم دل نے پوچھا۔ ''تمھارے بینے کوشہادت نصیب ہوئی۔'' دوسرے مخص نے بتایا۔

'' کیا کہا..... میرا ..... میرا خوشحال خان، شہید ہو

کی گئے تھے۔ وہ جب دن جمر کا تھکا ماندہ گھر لوٹنا تو وہاں خوشحال خان کے ہاتھوں ستائے لوگ جمع ہوتے۔
کوئی کہتا، لڑکے نے اس کے کھیتوں میں گھس کر فصلیں خراب کر دیں۔ دوسرا بولٹا، خوشحال نے اس کے جمعوں اس کے جمعوں نے اس کے جمعوں اور جمعوں اور بیٹا۔ کوئی اپنی مرغیوں اور بروں کا رونا روتا جنھیں اس نے اپنی غلیل سے ذخی کر دیا۔الغرض رحم دل کا بیٹا وہال جان بنا ہوا تھا۔ نہ مال ہاپ کا کہنا مانتا، نہ بروں کا اوب کرتا اور نہ ہی پڑھتا لکھتا۔ اس

کاسارا دن نت نئ شرارتوں میں گزرتا۔ رحم دل بیٹے کی کارستانیاں سن کراپنا سر پکڑ لیتا اور کہتا ''اے اللہ! دکان پر تو میں کھوٹے سکے بنا کچھ کچے چپ چاپ لے لیتا ہوں۔ مگر تو نے بھی مجھے جو بیٹا دیا، وہ کھوٹا ای لکلا۔ آخر۔۔۔۔۔ آخر کیوں؟ کیا میرے ای نصیب میں سارے کھوٹے سکے لکھے تھے؟ تیرے لکھے کوکون پڑھ پایا سارے کھوٹے سکے لکھے تھے؟ تیرے لکھے کوکون پڑھ پایا ہے؟ آہ۔۔۔۔میرانھیب!''

وہ پھر بے جارگی اور التجائیدا نداز میں گردن آسان کی طرف اٹھا تا جیسے اپنے مقدر کا گلہ کر رہا ہو! دوسرے ہی لمحے صبر کا گھونٹ بھر کر رہ جاتا کہ شاید اس میں کوئی بہتری ہے۔

وقت گررتا گیا۔اس دوران بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر کے باسیوں برظلم کی انتہا کردی۔ تب آزاد کشمیر کے برگھر سے کوئی نہ کوئی جوان محاذ جنگ کی سمت جانے لگا۔
بھائی رجیم نے تو اپنے دونوں بیٹے جہاد کشمیر کے لیے روانہ کر دیے۔ وہ فخر بید انداز میں کہتے ''اللہ نے بچھے دو بیٹے دیے دینے دونوں ہی کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے بیٹے دیے تھے، دونوں ہی کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بیٹے دیا۔ فتح پائی تو غازی ورنہ شہادت کا رتبہ تو ملے گا۔'' بیہ کہتے ہی بھائی رجیم کا سینہ تن جاتا اور آنکھوں میں چک بیہ کہتے ہی بھائی رجیم کا سینہ تن جاتا اور آنکھوں میں چک سیاتی آ جاتی۔

أردودُامُجُنٹ 224

ج و 2014ء

# طبوصحت

ک روک نہیں سکتے۔ البتہ ہمیں جاہے کہ زندگی گزار نے

سے طور طریقوں میں مجھ شبت تبدیلیاں لے آئیں تاکہ
وقت سے پہلے بڑھانے کی منزل میں داخل نہ ہوں۔ ذیل
میں ان غیرصحت مند عادات کا تذکرہ پیش ہے جو بے خبری
میں آپ کو بہ سرعت بڑھانے کی طرف لے جاسمتی ہیں۔
میں آپ کو بہ سرعت بڑھانے کی طرف لے جاسمتی ہیں۔
حد سے زیادہ فکر مندی

سے پہلے بردھایا طاری ہونے کا خوف اکثر وقت کو گوف اکثر وقت کوں کے لیے تشویش کا باعث ہوتا ہے۔
کیونکہ اس سے نہ صرف ہمارے چبرے مہرے اور جسمانی خدوخال میں نمایاں تبدیلیاں آئی میں بلکہ مجموع صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ گزشتہ عشروں کے دوران طب کی دنیا میں انقلائی ترقی ہوئی ہے۔ نیتیج میں قبل از وقت بردھانے کی آمد نہ صرف ست کرنا بلکہ بعض معاملات میں جسمانی علامتوں کوٹالنا بھی ممکن ہوگیا۔

# اجھی تومیں جوان ہوں....

# برماباروگنےکےساتراز

ان غیر حت مندعادات کاطبی تذکره جوبل از وقت آپ کو بردها پے میں مبتلا کر دیتی ہیں



## طبوصحت

تک روک نبیں سکتے۔ البتہ ہمیں جاہے کہ زندگی گزارنے کے طور طریقوں میں کچھ مثبت تبدیلیاں لے آئیں تاکہ وقت سے پہلے بردھانے کی منزل میں داخل نہ ہوں۔ ذیل میں ان غیر صحت مند عادات کا تذکرہ پیش ہے جو بے خبری میں آپ کو بہرعت بڑھانے کی طرف لے جاسکتی ہیں۔ حدے زیادہ فکرمندی دَئِنَ دِباوَ حقيقَ معنوں ميں انسان کی دماغی، جذباتی

ے پہلے بڑھایا طاری ہونے کا خوف اکثر وفت لوگوں کے لیے تشویش کا باعث ہوتا ہے۔ كيونكه اس سے ندصرف جارے چرے مہرے اور جسمانی خدوخال میں نمایاں تبدیلیاں آتی ہیں بلکہ مجموعی صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ گزشتہ عشروں کے دوران طب کی ونیا میں انقلابی ترقی ہوئی ہے۔ نتیج میں قبل از وقت برهایه کی آمد نه صرف ست کرنا بلکه بعض معاملات میں جسمانی علامتوں کو ٹالنا بھی ممکن ہو گیا۔ برهایا ایک حقیقت ہے اور اسے ہم جا ہیں بھی تو در

# الجھی تومیں جوان ہوں.....

# اروکنےکےساتراز

ان غیر محت مندعا دات کاطبی تذکره جو قبل از وقت آپ کو بره هایے میں مبتلا کر دیتی ہیں



گلاس پانی پینامعمول بنالیس۔ نیز استھوں اور چبرے پر کوئی اچھی کریم اس مقصد کے لیے لگا کیس کے جھریاں نہ پڑیں، توبقینا بوھاپے کاعمل ست پڑسکتا ہے۔

جلدی فتم سے مطابقت رکھنے والے موتیر ارز کے استعال ہے بھی جلد کم عمر نظر آتی ہے۔ جلد کی الحجی طرح دکھنے بھال اگر آپ اپنا معمول بنالیس، تو اس سے کولا جن اور ایلاسٹن کی قدرتی پیداوار کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ قدرتی پروٹین جلد کو شگفتہ اور شاداب رکھتے ہیں۔ ان کی مے جلد پر جھریاں اور شکنیں نمودار ہونے گئی ہیں۔

غیرصحت بخش غذا ئیں اللہ بھیں میں والدین اگر ہمیں سبزیاں کھانے کی تلقین کیا کرتے، تو اس میں برئی حکمت تھی۔ اگر آپ کی غذا میں وافر پھل اور سبزیاں شامل نہیں جو غیر تکسیدی مادوں (اینی آسیونش) سے بھری ہوتی ہیں، تو لازم ہے اس مسئلے پر توجہ دیں۔ غیر تکسیدی مادے زہر لیے آزاد اصلیوں (فری توجہ دیں۔ غیر تکسیدی مادے زہر لیے آزاد اصلیوں (فری ریڈ بھر) کے خاتے میں اہم کردارادا کرتے ہیں۔ آسان الفاظ میں یوں تجھیے کہ جسم ہیں آزاد اصلیے جلد کے بالائی خلیات کو ہدف بناتے اور آخیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ نتیج خلیات کو ہدف بناتے اور آخیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ نتیج میں جھریاں بنتی ہیں اور مختلف اقسام سرطان چیفنے کا خطرہ سبزیاں کھانے سے ٹال سکتے ہیں۔

ورزش سے کرین

غیر متحرک طرز زندگی سے جوطبی خطرات لائق ہو سکتے ہیں، وہ اب رازنہیں رہے۔ ورزش کے بغیر زندگی گزاری جائے، تو نہ صرف موٹا پے کی شکایت پیدا ہوتی ہے جس کے خمنی مضراثرات بھی بہت واضح ہیں، بلکہ قلب، شریانوں اور گردے کے امراض بھی بڑھ جاتے اورجسمانی صحت پر تباہ کن اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس کے برمکن کوشش سیجے کہ ذائی دباؤ آپ کی زندگی میں مداخلت نہ کرے کیا آپ ان لوگوں میں شامل ہیں، جو ذراسی بات پر پریشان ہوجاتے ہیں؟ کیا آپ ہر پیش آمدہ معاملے پر ذبمن کو دباؤ میں لے آتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان معاملات میں بھی، جن کا آپ سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا؟

اگرابیا ہے، تو آپ زندگی کے نشیب و فراز کو بہت

زیادہ سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ یہ عادت بلاشبہ بڑھا پا
طاری ہونے کی رفتار تیز کر دے گی۔ ذبنی دباؤ بڑھا پے کو
ہوا کیوں دیتا ہے؟ اس کا جواب بہت آسان ہے۔ جب
عمر میں اضافہ ہونے گئے، تو دو ''منفی'' ہارمونوں نور پائن
فیرین (Norepinephrine) کا اخراج بڑھ جاتا ہے۔ ان کے باعث
جسم کا مدافعتی نظام متاثر ہوتا ہے اور فشارخون بڑھے لگنا
ہے۔ نتیجنا سوچنے بجھنے کی صلاحیت زوال پذیر ہوتی اور
امراض قلب کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔

آیی صورت میں آپ ہفتے میں کم از کم دوبار خود کو پرسکون کرنے کی کوئی سکنیک آزمائیے، جس میں خوشبو سے علاج (Aromatherapy) سے لے کر یوگا کی مشقیں تک شامل ہیں۔کوئی ایسا کام بھی ہیجے جس سے آپ کے ذہن کوسکون ملے اور دماغی بوجھ دور ہوسکے۔

جلد کی حفاظت

ہمارے جسم میں جلد ایک اہم اور حساس عضو ہے۔
اس کی جانب سے غفلت بھی بڑھا پے کوبل از وقت
لانے میں مددگار بنتی ہے۔جلد کی حفاظت کا مطلب بھی
نہیں کہ آپ چہرے پہاور آتھوں کے حلقوں کے گرد
روزانہ کی بنیاد پر کر میس لگا تیں۔ بلکہ یہ بھی ہے کہ ہمارے
جسم کو ضرورت کے مطابق پانی ملتا رہے۔ آپ روزانہ ۸

ي ويمبر 2014ء

أردودُانجست 226

خفاظت کے لیے اپنی میک اپ مسنوعات پر ابس ۔ اللہ ہیں۔ زیادہ تر فاؤنڈیشن کریموں میں "من پر نیکشن" کا عضر بھی شامل ہوتا ہے، لیکن اس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ اس لیے چلچلاتی دھوپ میں گھر سے باہر جاتے ہوئے جسم ڈھک کرر کھیے۔ یا پھرسن اسکرین لگانا نہ بھولیس ہوئے جسم ڈھک کرر کھیے۔ یا پھرسن اسکرین لگانا نہ بھولیس تا کہ جلد پر بھورے دھیے اور شکنیں نمواز نہیں ہول۔ مسگر بیٹ نوشی

بیانتہائی مصرصت عادت ہے۔ سگریٹ نوشی بلاشبہ برھاپے کی آمد میں تیزی لاتی ہے۔ طویل عرصے تک سگریٹ پینے ہوجاتے ہیں۔
سگریٹ پینے والے افراد کے دانت پیلے ہوجاتے ہیں۔
سگریٹ کا دھواں نگلنے سے جلد پراس کے بھیا نگ اٹرات
براتے ہیں۔ مثال کے طور پر نہ صرف جھریاں پردتی ہیں
بلکہ سرطان کا خطرہ بھی بردھ جاتا ہے۔ خاص طور پر منداور
پھیپھوے کے سرطان میں سگریٹ نوشوں کے مبتلا ہوئے
کو سیریٹ نوشی امراض قلب کا خطرہ بردھادیتی ہے۔
کا زیادہ امکان ہے۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی بہت معروف
ہے کہ سگریٹ نوشی امراض قلب کا خطرہ بردھادیتی ہے۔
از دواجی نا آسودگی

خوشگواراز دواجی تعلقات سے جسم و ذہن دونوں پرسکون رہتے ہیں مسنفی سرگر میاں دراصل افسر دگی دور کرنے والے قدرتی وسیلہ ( Natural Antideprissant ) ہیں، جن سے مزاج فوری طور پر بہتر ہو جاتا ہے۔ بے شار جائزے اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ متواز ن صنفی زندگ گزار نے والے افراد صحت مندر ہے ہیں۔ ان سرگر میوں سے جسم میں ''انڈ ورفین'' اور دیگر ضروری کیمیائی مادے خارج ہوتے ہیں۔ ان کی بدولت مدافعتی نظام کی کارکر دگ بہتر ہو جاتی ہے۔ ذہنی دہاؤ گھنتا اور بعض مخصوص امراض بہتر ہو جاتی ہے۔ ذہنی دہاؤ گھنتا اور بعض مخصوص امراض بہتر ہو جاتی ہے۔ ذہنی دہاؤ گھنتا اور بعض مخصوص امراض میں۔آپ کو جوان، صحت مند اور تازہ دم نظر آنے کے
لیے صرف بدکرنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ہم منك
الیمی ورزش کریں، جس سے دل معمول سے زیادہ
دھڑ کئے گئے۔ ورزش سے نہ صرف بڑھا ہے کی آمد کو کسی
صدتک مؤخر کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس میں با قاعد گی اختیار
کر کے زندگی کے دورامے میں کم از کم ''ایک عشرے'' کا
اضافہ کرنا بھی ممکن ہے۔

نيند كونظرا نداز كرنا

جب ہم چھوٹے تھے، تو والدین کہتے کہ جلد سوجاؤ۔
ہم اکثر ان کی تاکید نظر انداز کر دیا کرتے۔ اب جب کہ ہم
ہم اکثر ان کی تاکید نظر انداز کر دیا کرتے۔ اب جب کہ ہم
کی وجہ سے سونہیں پاتے۔ تاہم بیانہائی ضروری ہے کہ دات
کے وقت آپ اپنی نیند اچھی پوری کہجے۔ نیند کی کی سے
متعلق عام غلط نہی ہیہ کہ اس سے صرف آکھوں کے
بنچے ساہ حلقے پڑجاتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ نیند
پوری نہ ہو، تو آپ خودکو تھ کا ہارا محسوں کرتے ہیں۔ لیکن نیند
سے محروی پہ صرف جمالیاتی نقصان نہیں ہوتا۔ اوسطا ایک
صحت مند بالغ ہم می کو ہردات لگ بھگ سات کھنے کی نیند
میں ہو۔ آگر آپ نے نیند کھال نہ کی سات کھنے کی نیند
چوس ہو۔ آگر آپ نے نیند کھال نہ کی، تو ممکن ہے آپ دان
ہم تھی اور ستی کا شکار ہیں۔ نیند کی کی سے یہ بھی نمکن
ہم کہ آپ معمول سے زیادہ کھانے گئیں۔
ہم کہ آپ معمول سے زیادہ کھانے لگیں۔
ہم کہ آپ معمول سے زیادہ کھانے لگیں۔
سن اسکر بین استعمال نہ سیجیے

اکثر لوگ یفلطی کرتے ہیں کہ تیز دھوپ میں نکلتے ہوئے اپنا چرہ اور بازونہیں ڈھکتے اور ندان پان اسکرین لوش لگاتے ہیں۔ یہ کریم یا لوش ہمیں دھوپ کے مفتر اثرات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ بہت ی خواتین دھوپ سے

ومبر 2014ء



أردودُانجنت 227

چشمکث

بهار بےعوام سے زیادہ خوش قسمت

اس كونو بھر پورتوجه ميسرآ گئى مگرافسوس پاکستانیون کا کوئی پرسان حال نہیں

این بارجینس کی وجہ سے بہت پریشان تفار اس نے طرح طرح کے تو تکے آزمائے مرتبیس نے تھیک ہونے کا نام بی نہیں لیا۔ آخر کار جب سب ٹو تکے بیکار ہو گئے ، تو شیخو نے شہرکارخ کیا۔طویل سفر طے کر کے وہاں مقیم ڈنگر ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔اُسے ساتھ لیااور گاؤں واپس آیا۔ ڈاکٹر نے بھینس کا معائنہ کر کے شیخو کو ادویہ دیں اور تلقین کی که ده صحیح وقت پر دی جائیں۔ ورنه ذرای بھی غفلت جان لیوا ٹابت ہو سکتی ہے۔ بیسننا تھا کہ شیخو مزید پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنا آرام اور دیگر مصروفیات ترک کر کے پوری توجہ بھینس پر مرکوز کر دی۔ آخر کار بھینس



تندرست ہونے گی۔اب شیخو بھی مطمئن ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوری طرح صحت مند ہوگئی۔

مكريدكيا! شيخويه د كيه كرجيران موهميا كه بهينس يبلج ے کہیں زیادہ صحت مند دکھائی دینے لگی اور دودھ میں بھی اضافه ہوگیا۔اس تبدیلی کی بابت وہ کئی دن سوچتارہا۔ پھر اس پر بیراز افشال موا که تھیک طریقے محنت بگن اور سچائی ہے دیکھ بال کرنے کے باعث ہی بیسب بچھمکن ہوا۔ اب شیخو کا بیمعمول بن گیا کہ وہ مبح سورے افعنا، مویشیوں کو جارہ ڈالتا، اٹھیں نہلاتا، پانی بلاتا اور اُن کی صفائی ستھرائی کا با قاعدگی سے خیال رکھتا۔ اگر مچھر ہوتے تو سوکھا گوہر جلا کر دھونی دیتا۔ اب شیخو ہر وقت اپنے ذہن میں یہ بات رکھتا کہ اگر وہ اپنے مویشیوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کرے گا تو وہ بھی عمدہ پیدادار دیں گے۔ ایک ون شیخو اینے کسی دوست سے ملنے شہر گیا۔ دیکھا کہ اس کا دوست بہت پریشان ہے۔ وجدور یافت کی تو پتا چلا كه جس گارى مين أس كا دوست روزاند وفتر جاتا تھا، وہ خراب رہے تھی ہے۔اس وجہ سے وہ پریشائی میں مبتلا ہے۔ شیخو نے بھی اے اپنی پریشانی کے بارے میں بتایا کہ کیے دہ اپی بھینس کے لیے پریشان تھا، کس طرح وه تھیک ہوئی اور اب حیرت انگیز طور پر دودھ بھی زیادہ وے رہی ہے۔اس نے بیجی بتایا کداس نے بیاری کی حالت میں اپنی بھینس کی کیونکرسیوا کی تھی۔

در پڑھا لکھا'' دوست شیخو کی باتوں کا نداق اڑانے اور دل ہی ول میں سوچنے لگا'' میں اپنی گاڑی کی خرابی کی وجہ سے ہونے والی پریشانی کا تذکرہ کررہا ہوں اور میان پڑھ منوار نیج میں بھینس کو گھسا بیٹھا ۔۔۔۔۔ بھلا گاڑی کا بچینس سے کیاتعلق؟

خیر شیخواس سے ل کروالی گاؤں چلا گیا۔ دوسر ب ون شیخو کا دوست گاڑی لینے مستری کے پاس گیا۔ معائنے کے بعد مستری نے اے مشورہ دیا کہ گاڑی کے تیل پانی کا خیال رکھو۔ ایسانہ کرنے کی وجہ بی سے گاڑی خراب ہوتی ہے۔ وہ گاڑی لے کروالی آگیا۔

رات کو جب وہ بستر پر آرام سے لیٹا ہوا تھا اسے پھر شیخو کی باتیں یاد آئیں۔ وہ زور زور سے ہننے لگا۔ قریب بیٹھی بیوی نے پوچھا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ اس نے اپنے ان پڑھ گنوار دیہاتی دوست کا قصہ سنایا اور پھرزور زورسے ہننے لگا۔

بیوی نے تھوڑی دیر بعد دوسرا سوال کیا "گاڑی میں خرابی کیا تھی ادر مستری کیا کہتا ہے؟" شوہر نے مستری کے مشورہ کا بتایا، تو بیوی ہنے گئی۔ اس نے جیرت سے پوچھا"ابتم کیوں ہنس رہی ہو؟" بیوی نے جواب دیا" آپ اپنے جائل دوست کی باتوں پرغور سیجے مستری کے پاس جانے اور اس کا مشورہ سننے سے بہلے ہی آپ کا دوست بیمشوںہ دے گیا تھا۔ جسے آپ جاہل

کہدرہ ہیں وہ آپ سے بہت زیادہ ذہین ہے۔ میس کراس آدمی کی آجھیں کھل گئیں۔ دوست نے شیخو کا مشورہ لیے ہاندھ لیا۔ اب وہ روزانہ مج وفتر جانے سے قبل اپنی گاڑی کا تیل پانی چیک کرتا۔ کمی کی صورت میں اسے پورا کرتا، اگر ضرورت ہوتی تو ٹائروں میں ہوا مجرواتا، اب اسے بار بارکی پریشانی نہ ہوتی، کیوں کہ گاڑی صحیح طرح چل رہی تھی۔

بی تو تھاشیخو اور اس کے دوست کا قصد، کیکن ہمارے وطن عزیز میں نہ تو کوئی شیخو ہے اور نہ ہی اس کا دوست، تو محلا حالات کیسے تھیک ہول گے؟

أردودًا بجنت 229 ﴿ حَالَمُ عَلَيْكُ وَبِهِ

لفظ لفظ موتی ۵ شرافت محض عقل وادب سے ہے نہ کہ مال اور اسیٰ منصب سے! ۵جب توجہ کا مرکز اپنی ہی ذات کی خوبیال ہول تو انسان اپنی اصلاح میں سست اور تنقید میں چست ہو جاتا ہے۔ عاتا ہے۔ مجالوگ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، وہ کسی کے مختاج نہیں ہوتے۔ (رابعہ شکور، فیصل آباد)

لے، وہ پاکستان کے اداروں اور عوام کو مال غنیمت سمجھتا ہے۔ تخت و تاج حاصل کرنے کے بعد وہ تاریخ مدنظر رکھتا ہوا آگے بردھتا ہے۔ اداروں کو لوٹنے اور مال غنیمت میں مطحوام نما غلاموں (یا غلام صفت عوام ) کو بردی مہارت سے استعال کرتا ہے۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے رومن دور میں ہوتا تھا۔ امیر طبقہ ان سے بغیر معاوضہ کل تغییر کرواتا اور سخت محنت ومشقت کرانے کے باوجود انھیں کوئی انعام ندویتا۔

آج بھی عوام اپناخون پیپناملک کے لیے بہارہے ہیں۔ جبکہ حکمران ان کا بھر پوراسخصال کرتے ہیں۔ وہ باخبر ہیں کہ اگلے پانچ سال میں پھرکوئی اور فاتح آئے گا۔ تخت وتاج اُس کے پاس چلا جائے گا،لہذا پانچ سال میں جو پچوسمیٹ سکتے ہیں،سمیٹ لیں۔

برقشمتی سے پاکستانی عوام کو پالتو جانور یا مشینری جتنی سہولتیں بھی میسرنہیں۔ اس ملک کو ''شیخ'' جیسا حکمران بھی نہیں ملا۔ اسے قوم کی برنقیبی کہیے یا پچھاور اس کا فیصلہ عوام ہی کرسکتی ہے مگر قوم کو اس وقت''شیخ'' کی ضرورت ہے!

برحتی مہنگائی، بھوک، بیروزگاری، لاقانونیت، کرپش اور دہشت کردی کی بیاری ہمارے جسموں کوکوڑھ کے مرض ہے بھی زیادہ بری طرح متاثر کررہی ہے۔ ہمارے ملک کو آزادی ہے لے کراب تک کوئی بھی شیخونہیں ہل سکا۔ آئ تک برسراقتدار رہنے والوں میں کوئی فالج زدہ، کوئی بھوک کا مارا ہوا تھا، تو کوئی سرمایہ اکٹھا کرنے کی ہوں میں مبتلا، تو چوتھا اقتدار کے ہاتھوں مجبورتو کوئی مارشل لاکا پروردہ۔ اس باعث اس ملک میں رہنے دالی مخلوق شیخو کی بھینس سے باعث اس ملک میں رہنے دالی مخلوق شیخو کی بھینس سے بھی زیادہ لاجارہ ہے بس نظر آئی ہے۔

ہمارے محمران اقتدار کے نشے میں دھت اپن قوم کو ہول بیٹھے۔ ان کی نظر میں بیقوم جانوروں سے بھی برتر ہے کیوں کہ جولوگ مولٹی پالیس، ودان کا خیال ہمارے ملک کے حکمرانوں سے اچھار کھتے ہیں۔

عکرانوں کی اس روش کا اگر تاریخی تجزید کیا جائے تو

ہی ہمیں اپنی تاریخ میں بھی لوٹ کھسوٹ کرنے والے
علتے ہیں۔حصول اقتدار کے بعد کسی نے کھو پڑیوں کے
منار بنوائے، کسی نے باپ کو اندھا کروایا، تو کسی نے
بھائیوں کو تل کروایا۔ ہماری تاریخ میں جب معاش ک
بات آئے، تو دو دفت پید بھر کر کھانے ہی کا تذکرہ ہوتا
ہے۔ اس حقیقت ہے ماضی میں عام آدمی کی معاشی
حالت کا اندازہ لگانا ممکن ہے۔ قام لوگوں میں تین دفت
کے کھانے کا تصور ہی نہ تھا۔ ہمارے آباؤ اجداد بھی دو
وقت کے کھانے پر اکتفا کرتے۔ جے دو وقت کا کھانا
میسر رہا، وہ دو سروں کی نظر میں بہتر ہے اور تھا۔

پرانی روایات مدنظر رکھتے ہوئے آج بھی ہمارے سیاستدان الیکٹن کو جنگ سمجھ کر لڑتے ہیں۔ انتخابات میں بھر پور طاقت کا استعال ہوتا ہے۔ جو رفتح حاصل کر

وتمبر 2014ء

أردودُانجُنٹ 230 🔈

4

1

# سفرنامه

آباد سے آگے تک جہاں جہاں جی ٹی روڈ البه چلى، ساتھ ساتھ سيدھے سياٹ کھيت نظر آتے رہے۔ پیتی وهوپ میں آنگھیں سائے کے منظرد کھنے کوترس کی تھیں کہ اچا تک درختوں کے جھنڈ آ گئے۔ باغوں کی مُصندی جھاؤں آئی اوران کے ساتھ کوکل کی وہ پکارجے س کر آغا حشر کاشمیری کے ڈرامے ا آنکھ کا

نشه کاوه گاناز بن میں مجلا: كوئليا مت كريكار.....كريجوالا مح كثار

كجراحاكك إدآيا كديري بنارس تو آغا حشر كاشهر ہے۔ جبین اور کلکتے کے تعیر سے نکل کرجس کی پکار ادب اور ناکک کی ونیا کے کونے کونے تک گئی میداس آغاز حشر کی نستی ہے۔ چلیں اور وہ گلیاں اور وہ ورود بوار ڈھونڈیں جن میں ایسا عہد ساز ذہین پروان چڑھا۔ گنگا کی لبروں کے رہیے وہیمے تھییڑوں اور باغوں میں کوئل کی پکاروں نے جس سے دل میں کیسا سوز وگداز نہ مجرا ہوگا۔ چناں چہم گئے اور نہ صرف

آغاحشر کاشمیری کے دلیں

ایک نامورسیاح کی زبانی مسلمانان مندکے علمی وا دلی گہوارے کامعلومات افروز تذکرہ رضاعلی عابدی





أردودًا نجب عند عند من عند المعالم الم

جك كاب والى تُو جنم جنم زے نور کی جل ڈالی ڈالی، اعلیٰ اعلیٰ، کوئلیا کو کے توجك كابوالياتو

بنارس علم وادب کا شہر رہا ہے۔ یہ کبیرہ تکسی، چندر بھان، پریم چند کا شہر ہے۔ فاری شاعر علی حزیں یہیں وفن ہیں۔ رجب علی بیگ سرور نے زندگی کے کتنے ہی برس یبال گزارے۔ جگر مراد آبادی بیبیں پیدا ہوئے۔ غالب كلكتے جاتے ہوئے صرف ايك مهينے بنارس ميں رہے مكروہ مهينا عرجر بإدركها\_

علم وادب اور درس و تدریس کے اس شہر پر اب بڑی افتاد پڑی ہے۔ سفید ہوشی کے لیے اور دووقت پہیٹ بھرنے کی خاطر اب گھروں کے لڑکے جولاہے اور تنظیرے بن چکے-سب سے برا حال مسلمانوں کا ہے۔ میں جن دنوں جرنیلی سڑک پر جار ہا تھا مجھ سے آگے آگے علی گڑھمسلم یونیورٹی کے سابق وائس چانسلرسید حامد سفر كرتے رہے۔ ہرجگہ لوگ مجھے بتاتے كہ وہ آئے تھے۔ التجاكيس كررب تن كدهر ك لركول كو دست كارى يقيينا سکھائیں مگر یونیورٹی کی تعلیم بھی ولوائیں۔ روزی کی خاطر انھیں علم کی دولت سے محروم ندر تھیں۔علم پانے کی ضرورت کا احساس ایک نسل سے دوسری کو منتقل ہوتا ہے۔ اگر میہ کڑی ٹوٹ گئ تو ہمارے ہاتھوں میں صرف جہالت کی ڈوررہ جائے گی۔

چند دن بعد ہندوؤں کے علم کا حال و یکھنے بناری مندو یونیورٹی پہنچا۔ شہر سے ذرا باہر گنگا کنارے نہایت صاف ستقرااور آراستہ کیمیں۔ دائرے بناتی ہوئی سر کیں ' باغول اورروشول کے پچھواڑے سلیقے اور ترتیب سے بی ہوئی عمارتیں۔ خالص ہندوطرز کے در، ویسے ہی ستون

سوز وگداز کی واستانیں سائے والی ایک شخصیت کو بھی یا لیا۔ وہ تھے آغا محمد شاہ حشر کا شمیری کے بھیتے آغاجميل كاثميري!

یہ بنارس کے محلّہ مووند بورا کلال کا ناریل بازار تھا جہاں ایک محتی کلی نظر آئی: آغا حشر کین۔ای کلی میں وہ مکان ابھی جوں کا توں موجود ہے جہاں سرار مل ٨٥٩ و و آغا حشر پيدا جوئے۔ان كے كاغذات ، تحريريں اور ڈراموں کے مسودے وہ سب ای گھر میں محفوظ ہیں۔ صرف يې نبيس، وه مسېري بھي جس پر وه سوتے، وه آرام کری جس پر بیٹھتے، وہ میزجس پر لکھتے، وہ پیالیاں جن میں وہ چائے پیتے ..... بیساری اشیابزی احتیاط ہے رکھی

ونیائے ادب کی میرگرانقدر امانت سنبھالے آغاجیل کاشمیری بے قدری کے اس دور میں الی شخصیت ہیں کہ اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ امین کیسے ہوتے ہیں، وہ جا کر آغا حشر کے چھوٹے بھائی آغامحمود شاہ کے بیٹے کود کھے۔ان ک زبان سے آغا حشر کی باتیں سنے: برے اتا یوں تھے۔ يول بينهة ال طرح خوش موتة ، يون نهل نبل كر منشيول کو ڈرامے لکھواتے اور گھٹا گھر کر آئی ہو اور احباب کا جمکھنا ہوتو یوں زبان کے تکلف اٹھادیتے۔

میں پہنچا تو دریتک بڑے ابا کے نامکوں کی باتیں سناتے رہے۔ بدایک الگ موضوع ہے۔ میرے اصرار ير ناكك كے بول سنائے \_ استیج ير بيروئن كس طرح بولتى تھی۔کوئلیا مت کر یکار، کر بجوالا کے کثار، انھوں نے گا کر سنا دیا۔ پھر یمودی کی لڑک کا ایک گانا، مجھ سے بہ وعدہ لے کر کہ میں ہنسوں گانہیں، انھوں نے وہی تھیٹر کے انداز میں سنادیا: والى تُو

أردودُ الجُبُّتُ 232 🗻 🚅 دنبر 2014ء



شعبے بھی ہیں۔ لیکن یہ برسمتی ہے کہ آپ اس طرف آتے مہیں، توجہ نبیں دیتے۔ بیصورت حال ہے۔'' چلیے مانا کہ ہندو یونیورٹی کے نام میں پچھالی تاثیر ہوگی کہ مسلمان نوجوان ادھر کا رخ نہیں کرتے ، تو پھرشہر میں ایک مسلم جامعہ بھی ہے۔ چل کراسے دیکھا جائے۔ بنارس کا مرکز دارالعلوم ربوزی تالاب کےعلاقے میں ہے۔ نہایت بردی اور شاندار عمارت ہے۔ جماعتیں لکی ہیں، امتحان ہورہے ہیں، محقیق ہورہی ہے، کتابیں حصافی جا رای ہیں، جریدے نکالے جارہے ہیں، کتب خاند آراستہ کیا جار ہاہے، اقامت گاہیں بن رہی ہیں، جامعہ کا اسپتال تغمیر مورہا ہے اور فقادی جاری مورے ہیں۔

مگرید درس گاہ علائے وین تو پیدا کر دے گی، آج کی دنیا کے قدم سے قدم ملا کر چلنے والے نوجوان كہاں سے لائے كى؟ ميں نے مركز دارالعلوم كے استاد مولاناصفی الرحن سے بوچھا کہ تنے برے ادارے میں یرائری کے یانچ سال اور عربی تعلیم کے دس سال لگانے ے بعداڑے کیا کرتے ہیں؟

انھوں نے کہا:''عام طور پرنسی نہ کسی جگہ وہ تدریس

اور ولیمی ہی جالیاں۔ درس گاہوں، انتظامی دفتروں، ر ہائش گاہوں یہاں تک کہ معمولی خدمت گاروں کے كوارثرون كي عمارتين بھي اي طرز تغيير كانمون تھيں۔

میں اردو کے نوجوان اور ہونہار استاد ڈاکٹر ظفر احمہ صدیقی کے پاس پہنچا اور ان سے پوچھا کہ بتائیے بنارس میں تعلیم کا کیا حال ہے؟ انھوں نے بتایا:

''چونکه یهان بیشتر مسلم آبادی کی معیشت کا دارو مدار وستکاری پر ہے،اس کیےان لوگوں کی توجیعلیم کی طرف نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہال تعلیمی اداروں میں بنارس ہندو یونیورشی بہت بردا ادارہ ہے۔اس میں بھی مسلمان طلبا کی تعداد نسبتا كم إلى الله الله الله الله الله كالوجم ہے۔ دوسرے اس علاقے کے مسلمان طلبا زیادہ ترعلی گڑھ كارخ كرتے ہيں۔ اكثر و بيشتر باہر كسى سے ملاقات ہوتو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ مندو یونیورٹی کے س شعبے میں ہیں؟ جب عرض کروں کہ شعبۂ اردو سے متعلق ہول تو بہت جیرت کے ساتھ وریافت کرتے ہیں کد کیا بنارس میں اردو کا شعبہ بھی قائم ہے؟ میں ان کے سامنے اکثر و بیشتر یہ کہنا ہوں کہ صرف اُردو ہی جہیں یہاں فاری اور عربی کے أردودُانجست 233



ہے۔ ان تاجر گھر انوں کے ایک بزرگ، عبدالقدوس کتیم اپن غزل پڑھ رہے ہیں۔ یوں بناری میں مشاعرے کی روایت غنیمت ہے کہ ابھی تک چلی آرہی ہے۔ ہوش و خرد سے گزرے دیوائل سے گزرے م کھ بھی سمجھ نہ بائے اس برہی سے گزرے حس حال میں بتائیں تیری گلی ہے گزرے سب سے گزر گئے جب، تبایے جی سے گزرے گرتم کو پوچھنا ہو، شام و سحر سے پوچھو فرنت کے حار دن تھے کس بے کلی ہے گزرے آ کر نشیم ان کے ول کی کلی کھلا وو یرسول گزر گئے ہیں راہ خوشی سے گزرے یہ تھے عبدالقدوں کئیم نہایت شفیق، چھوٹوں کا بہت خیال رکھنے والے، نورانی ڈاڑھی اور اس پر ایک مسلسل مسراہٹ جس میں سونے کے دانت جگمک جگمگ كرتے ہيں۔ آنكھول اور پيشانی سے جونور پھوٹا ہے، اس کا کیف سب سے جدا ہے۔

1

7

شعروادب کی بات چلی تو ہم کوچهٔ آغا حشر کالتمیری چلے۔ جہاں دال منڈی فتم ہوئی وہاں ناریل بازار شروع ہوا۔ اب آغا حشر کاشمیری مرحوم کی بیرونی بیٹھک تھی اور ان کے بھتیج آغاجمیل احدجن کی باتوں میں وال یا ناریل ک نبیں، گلوں کی خوشبو تھی۔ پرانے بنارس کی ساری تہذیب سمك كران كى گفتگو ميں چلى آئى۔ سى توبيہ ب كداس رات مع كى روشى مين آغاجيل احد شاه كالميرى نے بوے ابا کی طرح مکالموں سے وہ منظر کھینجا کہ مرزا غالب کے کسی خط کاوہ فقرہ جی اٹھا:

'' بنارس کا کیا کہنا! ایسا شہر کہاں پیدا ہوتا ہے۔ انتہائے جوانی میں میرا وہاں جانا ہوا۔ اگر اس موسم میں جوان موما تو ويي ره جاتا، ادهر كوندآتا\_"

کا کام کرتے ہیں، یعنی بری تعداد ایسے طلبا کی ہے جو پڑھنے پڑھانے کا کام یا مساجد میں امامت اور خطابت کا بھی مل انجام دیتے ہیں۔ کچھ تجارت میں لگ جاتے ہیں۔ مجھ یبال کی سند کی بنیاد برسمی میڈیکل کالج میں داخله ليت اور واكثر بن جاتے ہيں۔ خاصي تعداد يهاں ے فارغ ہوکر کسی عرب ملک خاص طور پر سعودیہ میں مزید تعلیم یانے چیچی ہے۔ وہاں انھوں نے بہت کچھ آسانیاں اور سہولتیں حاصل کیں۔ پچھالوگوں نے ایم اے کیااور کچھ لوگ پی ان کا وی میں بھی پہنچے۔"

تو یہ تھا بنارس کا مرکزی وارالعلوم جس کی اعلیٰ جماعتوں میں تقریباً حارسولڑ کے زرتعلیم تھے۔ان میں سے ساڑھے تین سو گونڈہ بہار اور بنگال سے آئے ہیں، خود بناری کے بمشکل بچاس لڑکے ہیں۔اس شہرکے کیے يمعمولينبين، برى تشويش كى بات ب-

اور پھر منظر بدلا۔ یہ بنارس کے مشہور علاقے مدن پورہ میں یارچہ بانی کے پرانے تاجروں کی قدیم کیکن شاندار کو خیول میں ایک وسیع وعریض کمراہے۔ او کی او کچی چھتیں جن پرنقش و نگار ابھرے ہیں، رنگین شیشوں کی کھڑ کیوں میں او ہے کے نفیس کام کی جالیاں تھی ہیں۔ د بواروں پر سبز روغن ہے اور سنہری بیلوں کے نقش و نگار ہے ہیں۔اطالوی طرز کی ٹائلیں جو کنول کے پھولوں اور شہتوت کے پتول سے مزین ہیں۔ ویواروں پرالماریاں جڑی ہیں جن میں کیڑے کے تھان لیٹے رکھے ہیں۔ ساڑیوں کے ہر ڈیزائن کا کوئی نام یا نمبر ہے۔فرش پر سفید جاندنی بچھی ہے۔ ایک طرف مند ہے جس پر لکڑی کا فرشی ڈیسک رکھا ہے، وہی جس پر بہی کھاتے لکھے جاتے ہیں۔

ای کمرے میں ایک چھوٹی ی شعری نشست آراستہ

أُردودُالجُسٹ 234 🔷 😂 دَمبر 2014ء

قصد لوز وراصل اجم تاريق واقعات ے اين وليس تصول كا انتاب بجن كا مطالع بن من والول كوبن كامول برأ كسانا اور زندكي كوبا مقصد بنائ كاشعور وطائرة ب و کیل معلوبات اور پاک کرور نے کا بذہ اس کی 3 بنیادی فوریاں میں۔ ال صول کو بغور باعیں ادر برقعے کے آخر بن اے سے 2 سوالات سے اپی ڈیان کو بات کو برمیں۔ درست جماب مس مجواد ہے۔ ورست جوالات ویت والے زیادہ ہوئے لا قرص اندادی کی جائے کی اوروہ خوال معیبوں کو افردو ڈا جسٹ کے 6 شاروں کی اضافی واحوازی زیمل کے مارو ملعورات كى عواصورت كايل دى جائيل كى-

جوابات بينخ كابنا: مدير ماهشامه آردو قائجست G-III 325، جوبرثا وَان الابور

# ماہ نومبر میں دیے گئے قصہ کوئز کے صحیح جوابات

(ب) القانون في الطب

قصه کوئز 1۔ (الف) بوملی سینا

(ك) الإلا

قصه كوئز2- (الف) نيل آرسٹرانگ

(ب) افریقن نیشنل کانگریس

تصدكورزد- (الف) نيكن منذيلا

### درست جوابات دینے والوں کے نام

محمد اسيد خالد ( ملتان )، قا قب محمود بث ( راولپنڈې )، ۋا کٹر خالدسيف الله خان (لا بور )، طالبين (حيدرآباد )، مرزا بادی بيگ (حيدرآباد )، محمد منیر(حیدرآباد)، ماه رخ(حیدرآباد)، عبداسلیم انصاری(حیدرآباد)، آصف کریم(حیدرآباد)، محمد احمد(کراچی)، مرز مسرت بيك (حيدرآباد)، زامداقبال ( آزاد تشمير)، فائزه بنول (فيصل آباد)، صادقه احسان (اسلام آباد)،ميال محمداويس مظهر (لامور)، ملك ساجد متناز ( عِيُوال)، نائله كوكب (لا مور)، اولين حبيب (فيصل آباد)، هيم اختر (فيصل آباد)، عائشه فاطمه (فيصل آباد)، حمزه غلام حسين (حيدرآباد)، محمد حبيب (فيعل آباد) محسن حبيب (فيعل آباد)، محمد الياس (منڈي بهاؤالدين)، منظور احمد بعقيو (نواب شاه)، حامد . محمود (جرانواله) مجمود منورخان (سرگودها) مجمر پوسف قریشی (حیدرآباد) ،مبرمجمدا قبال (جزانواله)، آمندرمضان (عارف والا)





﴿ ورست جوابات پرانعامات آپ كينتظ راين

آپ کو 6 ماه تک أردد ڈائجسٹ كے شارے بطور تخذ مليں مے

قرعه اندازی میں • زاہدا قبال (آزاد کشیر) جیتنے والوں کے نام • مادمود (جزالوالہ)

نوك: تمام قارئين اپنامکمٽل نام و پٽااورموبائل يا لي ٿي سي ايل نمبرلکھنا ہرگز نه بھوليس\_ اس کے بغیر کورئیر سروس کا نمائندہ آپ تک نہیں پہنچ یا تا ۔ (ایڈیٹر)

أردودُاجُنت 235

قصه كوئز-١

بانی پاکستان۔اصل نام محمر علی جناح۔'' قائداعظم'' قومی خطاب تھا جو ١٩٣٨ء سے ان كے اصل نام سے بھى زيادہ مشبور ہو میا تھا۔ پاکستان کی پہلی دستورساز اسمبلی نے اپنے يلے اجلاس ميں اتفاق رائے سے اس عوامی خطاب كوسركارى طور پر منظور کر لیا۔ ۲۵ رومبر ۱۸۷۱ء کو بروز اتوار کراچی میں كهارادر كى بستى ميس وزير مينشن ميس پيدا موئے اصل وطن راج کوٹ (کاشمیاواڑ) تھا۔ ان کے والد چمڑے اور کھالوں کا کاروبار کرتے تھے اور چند برس پہلے ہی کاروبار میں توسیع کے لیے راج کوٹ سے کراچی منتقل ہوئے تھے اور کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔

محمد علی اینے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ احمدعلی اور بندے علی غیرمعروف رہے۔ فاطمہ زندگی بھران کے ساتھ رہیں۔ مریم اور شیریں غیرمعروف رہیں۔ (١)- قائداعظم كوالدكانام كياتفا؟

(٢) - آپ کی تاریخ پیدائش و وفات بتائے؟

قصه کوزنز۔ ۲

قائداعظم کی شخصیت پر پہلا سیاسی اثر دادا بھائی نوروجی كا مواجو انگستان مين اس وقت پارليماني انتخابات مين آزاد امیدوار کی حیثیت سے حصہ لے رہے تھے جب آپ لندن میں تعلیم یا رہے تھے۔ دادا بھائی کی انتخابی میں آپ نے سر رئ سے حصد لیا۔ بعد میں دادا بھائی کے بھی سیرٹری بن مكار آپ نے سريندر ناتھ بينرجي مو كھے اور سر فيروز شاه مہت سے بھی اثر لیا۔ کو کھلے کے آپ زیادہ قریب تھے اور کہا كرتے تھے كە "بيل مسلم كو كھكے" بنا چاہتا ہوں۔ بیرسٹری کا امتحان یاس کر کے ۱۸۹۷ء میں واپس

ہندوستان آ گئے۔ پہلے کراچی میں وکالت شروع کی نہیں چکې تو ۱۸۹۷ء ميں جمبئ جا کر دفتر ڪول لياليکن تين سال ټک مقلسی سے سابقہ پڑا رہا۔ ادھر کراچی میں ان کے والد کا کاروباراجا تک زبردست خسارے کی وجدے بیٹھ گیا تھا اور وہ گھر کا خرچہ چلانے کے لیے اپنے بڑے بیٹے کی طرف و کھورے تھے کہ اس کی وکالت چلے تو گاڑی چلے۔ اتفاق ہے جمئی کے پریذیڈری مجسٹریٹ چھے ماہ کی رخصت پر چلے مے تو ان کی جگہ عارضی طور پر آپ کواس اسامی پر مامور کیا ملاا۔اس کے بعد آپ کی وکالت بھی جیکنے لگی۔ (ا) - آپ کی کہلی بوی کا نام کیا تھا؟ (٢)-آب فرق بالك عادى كب كى؟

2

قصه کوئز۔ ۳

١٩٨٧ء ٢٥ جون كو"وزارتي مشن" سے مالوس ہو كر انگریزوں اور کانگریس کی غلامی سے نبجات پانے اور مکتل آزادی حاصل کرنے کے لیے" راست اقدام" کا اعلان کیا جولااراگست ١٩٣٧ء كومنايا گيار

يه ١٩٨٧ء سور جون كو وا تسرائ ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے آل انڈیاریڈیو پر قیام یا کستان کا اعلان کیا جس کا قائد اعظم نے اپی تقریر میں خیر مقدم کیا۔

آپ ۱۹۴۷ء سماراگست کو پاکستان کے گورز جزل ب- پاکستان کی مہلی دستورساز اسبلی کے صدر منتخب ہوئے کیکن وه صرف ایک ہی اجلاس میں شریک ہوسکئے کیونکہ تپ دق نے اور شدید مفرونیات نے انھیں تھکا دیا تھا۔ آپ آرام کی غرض سے بلوچستان کے صحت افزامقام زیارت مجنے اور وہیں پر وفات یائی۔ آپ کا مقبرہ کراچی کے قلب میں لعمير كيا حميا\_

خوبصورت اورمعياري كتب بمم قيمت اعلى معيار

منصوره ،ملتان روڈ لا ہور 042-35434909 042-35425356







تشمیری ساحت سے کئی مفید معلومات حاصل ہو کیں۔ زبردست فحرمر ہے۔ شمیر صحیح معنوں میں ایک جنت نظیر خطہ ہے۔ اسلامی زندگی کی تمام تحریریں و واقعات عمدہ سلسلہ ہے۔ اِن کی بدولت جہاں لوگوں کواپنی زند گیاں اسلامی قواعد کے مطابق ڈھالنے میں مدوملتی ہے وہیں اینے اسلاف کے کارناموں سے بھی آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ صبا شفیق کالمضمون''عرق النسا'' معلومات سے بحر پورتھا۔ سراج دین کی"انی پہچان مجھی نہ بھولو" ہاری ثقافت وروایات کواجا گر کرتی زبروست تحریر ہے۔وطن کی محبّت کے دوالے سے کسی نے زبردست بات کہی ہے: "اپنی حیت اپنی ہوتی ہے خواہ ٹیکنے والی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ٹیکنے لگئے تو اُسے چھوڑانبیں بلکے نقص دُور كيا جاتا ہے۔ اى طرح اپنا ملك اپنا ہوتا ب أكر مجر

وطن عزيز كامعيارتعليم طیب اعجاز قریش نے بوے اہم ککتے ہرا مگریکٹو نوٹ تحریر کیا۔ ہمارے ہاں تعلیم کاروبار بن چکی۔ اگراس شعبے کی پر تال کا کوئی مناسب نظام وضع نہیں ہوا تو یہ شعبہ دن بدن تنزلی کا شکار رہے گا۔اکیڈمیوں میں بھاری فیسیں لے کر پڑھانے والے اساتذہ سرکاری ونجی اداروں میں جان بوجھ کرطلبہ بیدائی توجہ نہیں دیتے جوامیں دین جاہیے۔المیدیہ ہے کہ وہ پھران اداروں تے تخواہ کس بات کی لیتے ہیں؟

صغیرہ بانوشیریں کے انتقال پر دکھ ہوا۔ لوگول کی فلاح و بہبود کے لیے اُن کے تجویز کردہ نسخے ومشورے انھیں سبھی کے دلول میں زندہ رکھیں گے۔ ممکن ہوتو اُن کے مشوروں ونسخہ جات کو بطور قندر مکرر شائع سیجیے۔ آزاد

أردودُانجست 237

تفہرانے کی کوشش نہ کرتے اور شاید انھیں بھارت كا گھناؤنا چېره بھی نظر آ جا تا۔

تصور پاکتان نہیں بلکہ اُس ہندو ذہنیت کا ہے جے پاکتان کے نام بی سے چڑ ہے۔ بھارتی نیتاؤں نے پہلے ہی ون اعلان کر دیا تھا کہ جب تک وہ یا کتان کا وجودختم کر کے اکھنڈ بھارت نہیں بنا لیتے وہ سے ۔ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اٹھوں نے تاریخ بدل کرنہ صرف مندوستانی مسلمانوں کا برین واش کیا بلکه متعدد یا کتانی مجھی اپنی مجمولی محالی طبیعت کے باعث "امن کی آشا'' کے جال میں پھنتے چلے جارہے ہیں۔ سادگیمسلم کی د مکیهاوروں کی عیاری بھی و مکیھ كاش ايسے لوگول نے امت مسلمه كاعظيم بولوكاست اور ۱۹۴۷ء کے المناک واقعات آئکھیں کھول کر پڑھے ہوتے توامن کی آشا کے لاوے میں ڈو بے سے پہلے اں کا پچھ سدباب کر لیتے۔کاش وہ پیمجھ سکتے \_ مجھے مغلوب کرنے کو مرے رشمن کی جانب سے مجھی نفرت کے تیر آئے مجھی جاہت کا دام آیا حمراب تو نوبت يهال تک پينچ چکی اور په دام اس قدرخوش رنگ ہو چکا کہ شکارخود دوڑ کراس میں پھننے کو تیار ہے۔ بھارت یمی جاہتا تھا۔

(ۋاكىرسىداجرملك ۋىينس لابور)

تبحره كتب

اردو ڈائجسٹ میں تعارف کتب کاسلسلے تسلسل ہے ہر ماہ نبیں آ رہا' اس طرف توجہ دیجے۔ایک تجویز ہے کہ ہر ماہ انٹرنیٹ سے منتخب کردہ اردو زبان کی اچھی اچھی ويب سائنس كالفصيلي تعارف ويجييه

(محر خلیل چودهری وینه)

جائے تو چھوڑا تہیں بلکہ درست کیا جاتا ہے۔'' اردو وانجسك كى خاص بيجان يبى ہے كه بيدائي تهذيب و ثقافت ہے جڑنے کی ترغیب دیتا ہے۔

(رانا محمشام گلتان كالوني بورے والا)

وطن عزيز ميں معيار تعليم بوهانے كے ليے ضروري ہے کہ اساتذہ کرام کی تنخواہوں میں معقول اضافہ کیا جائے۔ نیز ان سے غیرضروری کام نہ کرائے جا کیں۔ خاص طور پر محکم تعلیم پرائمری اسکولوں کے اساتذہ کو بہت تنگ کرتا ہے۔ انھیں مانیٹرنگ کے نام پر تنگ کرنا معمول بن چکا۔ انھیں پریشان کرنے کی خاطر سے حیلے بہانے گھڑے جاتے ہیں۔مثلاً یہ کہ طلبہ کی عاضری کولازمی بنانا ان کی ذہے داری ہے۔ حالانکہ جو طلبہ اسكول نہيں آتے ان كے والدين كواس امركا يابند بنايا جائے کہ وہ مدرسے آئیں نہ کہ اساتذہ کو اس بات کا ذے دارمفہرایا جائے۔

ماہ نومبر کا شارہ معیاری تھا۔صغیرہ آیا کی رحلت کا یڑھ کر افسوس ہوا۔ اللہ تعالی مرحومہ کو جوار رحمت میں جگہوے۔

(محمود منورخان سنبلا نواله مياني مسلع سر كودها)

تصوريكا يبلارخ

شاره اکتوبر ۲۰۱۴ء میں جناب طاہر مبدی کا مضمون "جب دونول وتمن دوبين مح" زيرمطالعه آيا\_ مجھے نہیں معلوم طاہر صاحب نے عمر کی گتنی بہاریں دیکھی ہیں' کیکن ان کی عمر ۸۰ سال سے زیادہ ہوتی تو شاید انھیں تصویر کا پہلارخ بھی یاد ہوتا۔وہ اس قدر معصومیت سے ہر بات میں پاکستان کو موردِ الزام أردودُانجنت 238

ا وتمبر 2014ء

بھی ان کے رعب و دبد بے میں کوئی فرق نہ آیا۔ حالانکہ بوے سے بڑا سرکاری افسر بھی ریٹائرڈ ہو جائے تو اسے چلا ہوا کارتوس کہتے ہیں اوراس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ (سید مختار حسین کاظمیٰ سیدانوالہ ضلع جہلم)

# تندرستي كأضامن

ایک شارے میں لہن ادرک شہد اور پھلوں کے مرکے پرمشمل نسخہ پڑھا۔ یہ دل کی شریانیں صاف کرتا اور انسان کوئندری دیتا ہے۔ میں نے استعال کیا ' تو مجھے مرکہ موافق نہ آیا۔اس کی تیز ابیت نے جگر کومتا ٹر کیا۔ بعداز اں طب مشرق سے واقف ایک صاحب نے

مشورہ دیا: شہر کہن و ادرک کا رس ایک ایک پیالی لیجے۔ اس میں ایک پیالی انگور یا سیب کا رس ملائے۔ پھردو چھچ کلوٹی اور ایک چھچ پسی دار چینی ڈال ویجے۔ اس آمیزے کو اچھی طرح ملائے ادر پھرنوش جان کیجے۔ المحدلاً میں خمے راس آیا۔ میرے دل

کی دھڑکن معمول پہ ہے۔ نیز ڈاکٹر کے بقول شریانیں بھی صاف ہوچکیں۔

(نوال چودهرئ فرینکفرٹ جرمنی)

انساني روح كي نشوونما

میری خواہش رہی ہے کہ کوئی ڈائجسٹ نوجوان طلبہ وطالبات کی علمی ضروریات پوری کر سکے۔ ماشاء اللہ اردو دائجسٹ صحیح معنوں میں انسانی روح کی نشو و نما کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی رسالے کومزید کا میابیاں عطافر مائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی رسالے کومزید کا میابیاں عطافر مائے۔ (امیر حمزہ بن مشاق وار برٹن)

ا دمبر 2014ء



طیب قریش کا ایریوریل ارباب و بست وکشاد کے

لیے نگر ونظر کے کئی سنجیدہ در واکر گیا۔ کاش اُسے سنجیدگ

سے لیا جائے۔ جناب سنیم نورانی کی داستان جیرت انگیز

بھی دل کی گہرائیوں میں اترتی چلی گئی۔ ان جیسے

بیوروکریٹ کی پوری نیم اگر حکر انوں کوئل جائے اور وہ ان

کے تجر بات مشاہدات اور تصورات کو دل سے مان کرعمل

درآ مد کراکیں تو ہم بھی چین جیساعظیم ملک بن سکتے

میں۔ نورانی صاحب کے انٹرویوسے یہ بھی آشکار ہوا کہ

ہیں۔ نورانی صاحب کے انٹرویوسے یہ بھی آشکار ہوا کہ

ان جیسا وژن رکھنے اور عوام کی قسمت بدلنے والے

ان جیسا وژن رکھنے اور عوام کی قسمت بدلنے والے

منصوبہ ساز کئی سرکاری افسر حکمرانوں کی ا لا کچی اور ہوئی شہرت کی خویمیں ہے۔ '' بھائی جی'' کے حالات پڑھ کر بہت سوں کو زندگی گزارنے کا وژن ملے گا' انتقاب تک و دو کا سبق اور یہ بھی کہ قناعت وصبر کا بہاڑ کیے اور یہ بھی کہ قناعت وصبر کا بہاڑ کیے

علامہ اقبال سے متعلق ایم اسلم محترم کا پرانا واقعہ پڑھ کرمیں بے حداجھی اور پرانی بادوں میں کتنی ہی دریہ محویارہا۔

(جاويداحرصد يقي مورگاه راوليندي)

لورانی صاحب کے انٹرویو سے س

بھی آشکار ہوا کہ ان جیسا وژن

ر کھنے اور عوام کی قسمت بدلنے

والے منصوبہ ساز کی سرکاری افسر

حکمرانوں کی لا کچی اور ہوپ شہرت

ک فوش برگئے۔

قابل تقليد مثال

چندماہ قبل بولیس کے نڈر جرنیل دوالفقار احمہ چیمہ کا انٹرویو پڑھا۔ سابق ڈی آئی جی پنجاب سیدعنایت علی شاہ بھی ایسے ہی پولیس انسر تھے نہایت دلیر دیانت دار اور خوددار! ان کی ایک خوبی ہے تھی کہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد

أردودُالجُت 239

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



